حَافظ مُحَدا كبرشاه بُخارى

بتارن پيران المالية پيران المالية





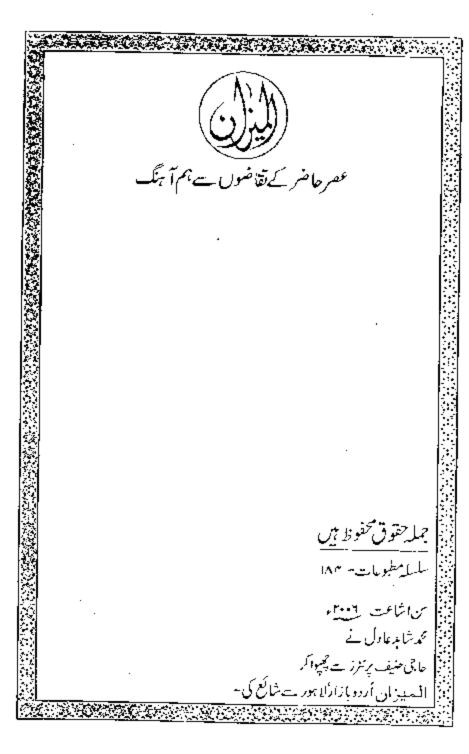

### قهرست

| 6—   | المهاب                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 7    |                                                                        |
| 9—   | هِينَ لقظ                                                              |
| 11 – | داراكعلوم ديوېند                                                       |
| 18 – | ا كابر دارالعلوم كبيا تهيي                                             |
| 26 – | جة الاسلام حضرت مولا نامحمة قاسم <b>بالوتوي م</b> نطقة                 |
| 31 - | قطب عالم حضرت مولا نارشیدا حم <sup>ر منگوی</sup> بینغ <sup>یه</sup>    |
| 36 ~ | شَخ البند حفرت مولا بالحمودهن ديو بندي بكفة مسهد وووست                 |
| 40 - | ا مام القتب وحضرت مولا نامفتی عزیز الرحمن عنانی بهتریسی                |
| 49 - | حكيم الامت حضرت مول: نااشرت على تعانوى مبينة                           |
| 59-  | ا مام العصر حفزت مولا نامحمدا نورشاه کشمیری میشیسه                     |
| 66 – | يَّنْ المالم حفزت علامة تبيرا حمومتاتي ميغة مسمسة مستسمسة              |
| 73 – | شيخ ارسلام عفرت مولا تاسيد حسين احمد مد في بيستر                       |
| 79 – | مبلغ اسلام مصرت مولا نامحمرالیاس کا ندیلوی رئیست                       |
| 83 – | مخدوم الامت حضرت مولا ما مقتى محم <sup>ر م</sup> ن امرتسرى نبيته مسمسه |
| 88   | شيخ الفيبر حضرت موما نااحم على لا جوري أبيت                            |
| 93   | ينتخ اله سلام حضرت مولا بالظفر احمد عناني بيب ويست                     |
| 100  | محدث كبير حضرت مولانا عبدالرحمٰن كامليوري بينية                        |
| 106  | استاد العنما وحضرت مولاتا خيرمحم جالندهري ميته مسمس                    |
| :13  | في الحديث والنفسير حضرت مولا تامحم ادريس كاندهلوى ببيئة مسمسه          |
|      | مفتى أعظم يا كنتان حضرت مولا نامغتى محرشفيع ويوبندى ببينة مستسسب       |

| 127 | مكيم الإسلام حضرت مولاتا قارى جموطيب قامى بينة يوسسسسسسس                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 | ى د العصر حطرت على مدسيد محمد بوسف بنوري بيته مسيدة                                               |
| 134 | مخدوم العلما وحفرت مولا تلاضر على منبي مبينة مستناه منها                                          |
| 139 | شخ الحديث حضرت ولا نامحمز كريا كا تدهلوي بينية وسيست وسيدون                                       |
| 143 | منس العلمهاء حضرت علامة ثمن الحق افغاني مبينية                                                    |
| 145 | مخدوم العلما وحضرت مولا نامقتي جيل احمد تها نوى مبينية                                            |
| 151 | قتيه العصر حضرت موالا نامفتي ولي حسن خان أو على مُبتية مستسمولا بالمفتى ولي حسن خان أو على مُبتية |
| 153 | خطيب الامت حضرت مولا ناوحنشام الحق تهانوي مينية                                                   |
| 157 | ي بدلت حضرت مولا نامحمتمن خطيب ديويندي بهيئة                                                      |
| 162 | تخدوم العلماء حضرت مولا نامحم شريف جايندهري مينية                                                 |
| 165 | مارف بالشحفرت مولا نامفق مخطيل اشرتي بينية                                                        |
| 169 | فاضل اجل مطرت مولا نامحم العرتها تو ل بُهينة                                                      |
| 175 | استه والقراء عفرت مولانا قاري رهيم بخش إلى بن سُون                                                |
| 178 | شخ الحديث حضرت مولانا محمضيا مالحق الكي سية                                                       |
| 180 | محقق اسلام حضرت مولا ناسيدنو رالحس بخاري مبينة                                                    |
| 184 | عَنْ الله بيث معنزت مولان عبدالحق الوزوي نيئة مستند مستند مولان عبدالحق الوزوي نيئة               |
| 186 | شخ انحدیث حضرت مواا نامحمه ما لک کا ندهلوی رئیسینه                                                |
| 190 | يتم العهما جعفرت مولانا سيد تجم الحسن قعانو في البينة                                             |
| 194 | شيخ العصر حضرت مولامًا قامني زامد المحسيني أبيت ومستنا                                            |
| 198 | مفكراسلام حضرت مولا ناسيدا بوالحن على ندوى بيئية                                                  |
| 203 | شهيداسلام مفرت مولانا محمد يوسف لدهيا نوى برتية                                                   |
| 205 | نقيبه العمر حفرت مولا نامفق محمد وجيهه بينية                                                      |
| 207 | ن العصر حضر - مولا نامقتي سدعيد الشكورترين كي تبيينة                                              |

| 211 | راس الوتقتي وهغرت موزا ناعاشق الني بلندشهري مهاجرعه في رئيمت    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 214 | نقيبه العصر مصرت مولا نامفتي رشيدا حمد مُدهيا نوى مينية         |
| ?16 | شيخ الحديث معنرت موازز مفتى عبدالقادرة ف كبيروالا البيزة ووسسست |
| 219 | خطيب اسفام معترت مولانا محمداجهل خان نهييج وووووووو             |
| 222 | مةِ ظراسهام حضرت والا ما قائني مظهر حسين مهيية                  |
| 224 | محقق العصر حضرت مولا تأثمس الحق جلال آباوي رسية                 |
| 226 | عالمي مبلغ حضرت مولا نامفتي زين العايدين فيصل آبودي بهيئة       |
| 228 | شُنْ الحديث منشرت مولا كانذ مراحمه فيعل آبادي نَيْنَة           |
| 232 | ميا بداسلام مفترت مولان مفتى أظام الدين شامز في بَينة           |
| 236 | عوابرنتم نبوت معزت مولا نامنطوراحمه پينيوني رسية                |
| 238 | جرئيل ساديسيا بدهترية مواما نااعظهم طارق شعبيد زمينية مستحصص    |

#### Y1 Y2 Y2

## تقريظ شخ الحديث والنفسير حضرت مولا ناعبدالرحن اشرفي مدخله

زرِنظر تائیف' پیچاس جلیل القدر علاء ' ہمار ہے جوب و محت عظیم مصنف سید محمد اکبرشاہ بخاری مدخلہ کی نئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں علاء حق کی سیرت و کر دار اور اخلاق و محاسلات کا مقدی تذکرہ ہزے دکش اور حسین انداز میں مخصر گر جامع طور پر چیش کیا شیاہے اس کتاب میں تمام علاء ومش کی عظام آ سان علم و ہدایت کے ورخشاں ماہ ونجوم کا ورجہ رکھتے تھے جس کی ضیا پاشیوں سے تمام مما لک اسلام یہ سے علمی و دینی جلتے منور اور روشن ہیں۔ حق تعالی شانہ اس کتاب سے مصنف سید اکبرشاہ کے علم وقلم میں مزید برکت عطافی میں اور ان کی خدیات کو قبول و منظور فریا کمیں آھیں۔

عبدالرحمن

ជាជាជា

# تقريظ جسٹس مفتی محمر تق عثانی مظله

ہ رہے جمتر سروست جناب حافظ محرا کہر شاہ صاحب بخاری کو اللہ تعالی نے علی کرام سے والبائہ تقلیدت وعجت کا تعلق عظافر مایا ہے۔ ان کو حضرات علی کے سوانج و حالات و خدمات بھی کرنے کا خاص فروق ہے اور اس موضوع پر ان کی متعدد تصانیف مائے آ چکی چیں اور مک کے آخر یا ہم رسالے اور جریدے میں ان کے مضابین شائع ہوتے رہیئے ہیں ۔ خمی ود پی حقوق میں ان کے مضابین شائع ہوتے رہیئے ہیں ۔ خمی ود پی حقوق میں ان کا نام یقیناتھان تھ رف جیس ہے۔ نام نظر کتاب 'مجلیل احدر مانا نامیس مجت الاسلام حضرت موانا نامجہ قاسم نافوق کی جینے ہا بی دارا احلوم دیو بند سے نے کرم وجودہ وورہ ورتک کے جید ہا ، کرام کا تذکر مانا تھے می فرمایا ہے۔ خمل کے مطالعت کا ایک اجمالی خاکر مانا ہے۔ خاکر مانا ہے۔ خاکر مانا ہے۔ خاک مانا ہے۔ خاکر مانا ہے۔ خاکر مانا ہے۔ خاک میں ہونے کی تعداد ہے۔ خاک مانا ہے۔ خاک ہے کہ ہے کہ ہے۔ خاک ہے۔ خاک ہے۔ خاک ہے۔ خاک ہے کہ ہے۔ خاک ہے۔

و فقا صاحب موصوف نے یہ کماب مرتب کر کے بڑی مفید خدمت انجام و ک ہے۔ امید ہے ملی واد لی طلقول میں اس کی قدروانی کی جائے گ۔ القد تعالیٰ موسوف کواس کی جزائے خیر مطافر مائے۔ اور اسے متبول عام فرمائے۔ آجن!

存分数

### بيش لفظ

مركز علوم اسلاميد دارالعلوم ويويند يوري ونيائ اسلام كي الك عظيم ويني يوينورش سياس کی بنیاد جین الاسلام حضرت مولا نامحر قاسم نانوتوی نے رکھی دارالعلوم کے قیام کے بعدے آج تک لاکھوں تشنگان علوم اس تحکیم یو نیورٹی ہے۔ سیراب ہو بیجے جیں' دنیا کے ہر ہرملک اور خطے ميں وار العلوم ديوبند کي شاخيس پييلي بوئي <sup>م</sup>ين خصوصا مندوستان ويا کستان اور بنگسه ديش مي*ل تو* تقریا برشبراور تھے میں فضلاے وارالعلوم والویند نے مدارس قائم کے ہوسے ہیں اور لا کھول طالبان علم فیضیاب ہور ہے ہیں۔ یا کستان تن کو ہے: کہ یہاں دارانعلوم دیو بند کی طرز ہر بڑے بوسے دینی مدارس عظیم مونیورسٹیوں کی شکل اختیار کر بچکے میں جیسے مفتی اعظم یا کستان حطرت مولا نامفتي محرشفيع صاحب مبينة كاوارالعلوم كراجي حضرت اقدس مولا نامفتي محمدهن امرتسري كا جامعه الشريد لاجود عفرت مولانا فيرجحه جالندحري كاجامعه فجرالمدادى بالثان علامه سيدمحه پوسف بنوری کا جامعه اسلامیه بنوری تا وک کرایی ای طرح دارالعلوم حقانیه اکوژه فشک جامعه فاروقيه كراحي وارالعلوم اسلاميه ثنز والديار جائبعه احتشامية نراجي جامعه مدنيه لاجور جامعه امدادي فيصل آبادْ جامعه حقانيه سرگودها وارالعلوم كبير وانا فيصل آبادُ ميثاوراور ملك مجريس ايسے آل مخطيم ویتی مدارس دارالعلوم و بویند کے نفشلا سے قائم کروہ میں افوش کے دارالعلوم دیوبند کاملی وروحانی فیض ملکوں بنکوں پھیلا ہوا ہے اور جبال کہیں بھی فاشن وارانعلوم تقیم ہے وہال تعلیم و تد رہیں اور تبليغ واصلاح كاكام احسن طريق يرجلا بإجار باسب

دارالعلوم دیو بند نے بزاروں علما ومحدثین مضرین محققین مورضین مدہرین مشکلمین اور چنظمین پیدا کتے ہیں جن کے ذریعے آج عالم اسلام بیل علم مثل کی شعیس روٹن ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے اکابرین و قائدین نے ہزاروں ایسے علاء و نضلاء کی تھیپ تیار کی جن کے علم و تفق کی اور خلوص و للبیت کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے ایسے جلیل القدر علاء و وولیائے ربانی دارالعلوم دیوبند سے نکلے جن کی زند گیاں ہمارے لئے مضعل راہ کا درجہ رکھتی جن۔ درالعوم دیوبند کے اکابرین علاء دمشائ کے کے پاکیزہ حالات وواقعات ہمارے لئے زندگی
میں رہنمائی کا باعث بغتے ہیں اور ایسے علاء واونیاء کی سیرت وسوائ کے مطالعہ سے ایمان میں
مازگ اور عقیدہ میں پچنگی آئی ہے۔ اس پوفتن دور میں علا، واولیاء کی صحبت کی اشد ضرورت ہے
اور ان سے تعلق قائم کرنا از عد ضروری ہے۔ آج اولیاء اللہ اور علاء ومشائ بڑی تیزی سے
دنیائے فائی سے رخصت ہورہے ہیں اور ان کی عظیم مسندیں خالی اور دیمان تطرآ رہی ہیں۔
ہمارے عزیز محترم محمد اکبرشاہ بخاری سلمہ نے اکابر علاء ومشائح ویو بند کے حالات و واقعات کو

اکابرعلاء اور اولیاء کے لفوطات اور ارشادات خطبات و مقالات اور حالات و واقعات بھی بزرگوں کا صحبت اور تعلق کے قائم مقام ہوتے ہیں عزیز موصوف نے بزرگوں اور علاء و مشائخ وبید کی سیرت و سوائح لگاری کے میدان ہیں جو عظیم خدمات سر انجام دی ہیں وہ تا قابل فراموش ہیں عزیز سلمد کی تمین درجن سے زائد تالیفات مصد شبود پر آ بچی ہیں۔ اور اہل علم و دائش سے خراج تحسین حاصل کر بچی ہیں۔ سید قاری محمد اکبرشاہ صاحب بخاری کی زیر نظر کر ب بچیاس جلیل القدر علاء بھی اسی سلم لیک ایک کری ہے جس ہیں سید صاحب نے اکابر علاء و مشائخ کے حالات سیرت و سوائح اور اخلاق و عادات اور اوصاف و خد مات کا مختصر اور جامع انداز ہیں کے حالات سیرت و سوائح اور اخلاق و عادات اور اوصاف و خد مات کا مختصر اور جامع انداز ہیں دکشن و نشین تذکرہ مرتب کیا ہے جو اہل علم اور عقید سے مندوں کے لئے اسپنا اکابر و اسلاف کی جدائی کے بعد راحت و سکین کا سامان بھی ہے اور ہزرگوں کے قش قدم پر چلنے کا ذریع بھی ہے۔ درین کے بعد راحت و سکین کا سامان بھی ہے اور ہزرگوں کے قش قدم پر چلنے کا ذریع بھی ہے۔ ذرینظر کتاب کر بھی مقدر احت و سکین کا سامان بھی ہے اور ہزرگوں کے قش قدم پر چلنے کا ذریع بھی ہے۔ درینظر کتاب کو بھی مقبول و عام فر اے درینظر کتاب کو بھی مقبول و عام فر اے اور اورائے موام و خواص کے لئے نافع و مفید فرمائے۔ آئی نگر مین انداز میں تذکرہ و تو رف و تو رف و بین کی اورائی کتاب کو بھی مقبول و عام فر اے اور اورائے و موام فرائی کتاب کو بھی مقبول و عام فر اے اورائی کتاب کو بھی مقبول و عام فر اے اورائیسین انداز میں تذکرہ موقوں میں کا کا خورائیسی کی اورائیسی کا اورائیسی کا درائیسی کی کتاب کو بھی مقبول و عام فر اے اورائیسی کا درائیسی کی کتاب کو بھی مقبول و عام فر اے اورائیسی کا درائیسی کو بھی مقبول و عام فر اے اورائیسی کیں کا درائیسی کی کتاب کو موقوں کر کی گور کی گور کو بھی مقبول کی کا درائیسی کر کھی کا درائیسی کا درائیسی کر کھی کی کیا کی کور کی کھی کور کور کے کور کی کے کا درائیسی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کر کور کی کر کھی کی کور کی کور کور کی کر کھی کی کور کور کی کور کی کر کھی کی کور کور کی کر کھی کر کھی کی کور کور کر کور کی کر کھی کی کور کور کی کر کھی کر کھی کر کھی کی کر کور کور کی کر کھی کر کھی کر کھی کور کر کور کی کر کھی کر کھی کر کور کور کور کور کی کر کھی کر کھی کر کور کور کر

مولا نامحمرعبدائحی مدفلار فاضل دیوبند

# دارالعلوم دیوبند ایک مثالی دینی درس گاه مولانامحرتقع عثانی مدهله

دارالعلوم ویو بند برصغیر شرمسلمانوں کی ایسی درس گاہ ہے جو فرگل اقتدار کے بڑھتے ہوئے طوفا نوں کا مقابلہ کرکے منصر شہود پرجلوہ گر ہوئی منفی سے دین و تقوی اور علم وعرفان کی ایسی جلوہ گاہ ہے۔ جس نے مسلمانوں کے دلوں کو جگایااورا لیے قرز تمان تو حید پیدا کیے جوآ سان دین ودائش کے ماہ واجم بن کرآج بھی قلوب انسانی پرنسوفشاں ہیں۔ حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کار خانہ عالم کو دجود بخشا

وردد وسلام اس کے آخری بیٹیبرٹ ٹیٹلیر جنہوں نے دیا شراحی کا بول بالا کیا

گزشتہ صدی پورے عالم اسلام کے لئے عموماً اور برصغیر کے مسلمانوں کے لئے خصوصاً
انتظا لی واقعات کی صدی تھی اور اس میں کفر کی طاقوں نے مسلمانوں کہ بیک وقت جو
منظم سیاسی اور نظریاتی حلے کیے وہ بالکل مغرد نوعیت کے حال تھے۔ پہلے اگر بن نے عسکری
طاقت استعال کر کے اور ظلم وسم اور کروفریب کے نت نے طریقے آئی کر ہندوستان پر اپنا
سیاسی سلط قائم کیا اور اس کے بعد یہاں کے باشندوں کا ذہن بدلنے اور نظریاتی طور پر مغرب ک
بالا دی کا سکہ جمانے کے لئے المیانظام تعلیم جاری کیا جس سے پوری ہندوستانی قوم اگریز کے
سامنے ہمدتن مرعوب کلرکوں کی ایک جماعت بن کررہ جائے اگریزوں کی اس پالیسی کو اکبرال
آبادی مرحوم نے اسے اس بلیغ شعر میں واقعے کیا ہے۔

توپ تھنگ پروفیس پنجے جب بولہ بٹا تو رعا ہے

ان نازک اورنتگین حال ت میں اللہ کے بچھ بندے ایسے بھی تھے جوانگریز کی ان شاطرانہ چالوں اور اس کے منصوبوں ٹو مجھ رہے تھے اور اپنی وسعت کی حد تک انگریز کے سامراجی عز ائم كَ أَتُ بند باند هينه هي مصروف تھے۔ جية الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي أينين قضب الارشاد حضرت مولان رشيد احد صاحب منظوي من مضرت حاربي ابداد الشعب اجري ورجافظ شامن ایسے خدامست مجہرین میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء زبانہ ہی سے انگریز کے خلاف ا بنة تن امن وحن كى بازى لكاني الورايية محدود وسائل كے باوجود اس وفقت تك تلوار باتھ سے میں رکمی جب تک سرفروشی وجال سیاری کے ذریعے اس یلفار کورو کنے کا کوئی اوٹی امکان باتی ر ہا 'لیّنن جن انہوں نے ویکھا کہ انگریز نکروفن کی آ ٹر نے کرا پنے اقلۃ ارکا تھنجہ بوری طرح س دِیا ہے اور اب بچھ مرسے تک اس شکنے کوؤ صیلا کرناممکن نہیں تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ مسلما نوب کے دین وابیان کوسد مت ر کھنے اور اسلامی علوم کی حفاظت کرنے پرصرف کر دی 'اور وی اوگ جنہوں نے شاملی کیرانہ اور تھانہ ہمون کے میدانوں میں سرفروشی کے جو ہر دکھائے تتلے ا لیک اوشے میں قر آن وسنت کے علوم کو سینے ہے لگا کر میتھ گئے ادرای کی تعلیم و تربیت کے لئے و یو بند کے چینو نے سے قصیہ میں و مظیم الشان وارانعلوم قائم کیا جو چیلی صدی میں مسلمانوں کے دین والیمان ادرا سلامی علوم کا نا قابل تنجیر حصار ثابت جوااور جس کے بھیرے ہوئے اتوار سے آئ روئے زین کا ہر کوشد منورے۔

دارالعلوم دیوبندگا آغ زانند کے بچھ بندوں نے انتہائی بےسروسا انی کی حالت میں کیا تھا،

ذرکوئی با قاعدہ قمارت تھی نرکوئی مستقل فنڈ تھا نہ مدر بین سے بس ایک استاداور ایک شاگر دانار

کے ایک درخت کے بیچے فاسوش سے بیٹھ کئے تھے اور اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ اس سادہ ترین روسا گاہ کی بنیاوڈ النے دفت اخلاس اللہ بیٹ اور جذب دروں کی متابع استعال ہوئی تھی کہ یہ ب سرو سامان مدرسہ نہ صرف عالم اسلام کا ایک منظرود بنی مرکز بن جمیا بلکہ بیبال کے بوریہ نشینوں نے بلکی سیاس کے بوریہ نشینوں نے بلکی سیاست سے لے کر علم وقلم تلک برمحاف کی خوا استعال کے دانت کھنے کیے اور یہ انہی بوریہ نشینوں کا فیض تھا کہ دوسوسال تک مغربی استعاد کی چکی جس بینے کے بعد بھی مسلمان بحثیت مجموبی اپنے وین اور ایمان کی متابع کوچھی سام رکھنے جس کا میں بے کے بعد بھی مسلمان بحثیت محبوبی اپنے وین اور ایمان کی متابع کوچھی سام رکھنے جس کا میں ب

الگریز نے برسرافتد ارا نے کے بعد معاش کے تمام دردازے ان لوگوں پر بند کر دیے ہے۔ جوقر آن وسنت کے بعوم کو اپنا نصوصی موضوع بنا کر ان کی تعلیم و تحقیق میں مشغول بر بنا کو بہت ہے مقصد میں تھا کہ رفتہ رفتہ میں تعلیم تصدیل بر بنا کر رد جا تھی گرفتر سے بعد ان کی کتابوں کو جانے تھے مقصد میں تھا کہ رفتہ رفتہ میں تصدیل اور پھر مسلمانوں کے قلب و ذبحن پر مغربی افکار کا سکہ بھانے میں کوئی '' وقیانوی عالم' رکاوٹ ٹابت ندہو کیکن دارالعموم دیو بند کے مقدی اسا تذوہ طلباء نے ای چین کوآ گے بڑھ کر قبول کیا انہوں نے دئیوں جاہ منصب اور مال ودولت ہے منہ موز کر نگل وئی اور فات کے بڑھ کر قبول کیا اور روکھی سوکھی کھا کرا موٹا جبوٹا پین کر کوئوں کھدردل میں رد کر قبال الله و فال الوسول کی صدروں کی بندرکھا اور نظم دین کی شدید کساد بازاری میں بھی رد کر قبال الله و فال الوسول کی صدروں کو بلندرکھا اور نظم دین کی شدید کی ساد بازاری میں بھی اسے سے ہے لگائے بیضے رہے۔

مغر في استعارا درجمي كني اسلامي ملكوب مين مسلط ; والسين جن مكول بين بيه پيكر ايثار مداري موجودنییں متے وہاں دے بوری طرع کھیل کھیلنے کا موقع ملا دراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ی بقیبور یر بیا عالم ہوگیا کہ ڈھونڈے ہے بھی وئی ایسامخض دستیاب نیں ہونا جوغلانوں میں لیتے ہوئے قرآن تکیم کومجھ کراس کے معنی بھا سکے نہ جانے کتنے خطرا لیے میں جہاں تنسیر صدیت یافقہ نام کے مملی کتاب کا کوئی گزرنہیں اورا <u>سے خطے تو ہے ثی</u>ار میں جہاں اسادی علوم نظریاتی طور پر ضاد کتنے پڑھھے بڑھائے جاتے ہول لیکن ان کی حیثیت ایک تاریخی دلنجیں سے زائد آپنے نہیں '' سنت' 'اور' 'اتباع سنت'' کے اغاظ صرف کتابوں کی زینت میں اور مملی زندگی میں اس کا کوئی نموندو کیھنے کونگا ہیں ترتی ہیں ملیکن برصغیر پاک وہند پر بیاللہ تعالیٰ کا امسان تظیم ہے کہ انحطاط و ز دال کے اس آخری دور میں بھی بیبان نه صرف اسلامی علوم کی شمع روثن رہی بلکہ یہ خطہ الیمی ونکش مخصیتوں ہے بھی مااا مال رہاجن کی زندگی ان علوم کے سانعے میں وصلی ہوئی تھی جن حضرات کو برصغیرے باہر کہلی دوسرے اسلامی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے ان میں ہے شاید کو گی محفی ہیں تاثر کے بغیر زاونا ہو کہ وین کی عظمت و محبت شعائز اسلام کے احر ام احبات سنت كے شوق اور دين كے لئے ايثار وقرباني كے جذبے ميں برصغير كے مسلمان سب سے آگ جیں اور اس صورت حال کا ظاہری سبب ان اور میشین علاء سے سوا کوئی میں اجن کا سب 🕒 وا

مركز دارالعلوم ديو بندتها\_

علم وتحقیق کے اعتبار سے اعلی در ہے گی دین درسگا ہیں و نیا ہیں اور بھی بہت ہی ہیں گیکن دار العلوم دیو بندگی نمایاں ترین فصوصیت بھی کہ وہ محض ایک درسگا ہیں تھی جہاں اسلامی علوم کو صرف نظریاتی طور پر پڑھایا جاتا ہو بگر ساتھ ساتھ وہ ایک تربیت گا وہ بھی تھی جہاں اسلامی علوم کے ظاہری خول سے ذیادہ کر داروقمل کی روح پیدا کرنے پرزور دیا جاتا تھا 'چنا تھے بہاں کے فیض یا فتھان نے اگر ایک طرف علم و تحقیق کے میدان میں اپنا لوم امنوایا ہے قو دومری طرف جہدو عمل سرت نے اگر ایک طرف جہدو عمل سرت و کروار عبوری طرف جہدو عمل سرت میں مثالیں تائم کی جی جن کی نظیر ماضی قریب میں مشکل ہے۔

بہتی زیورا اور جواہر الفقہ جیسی تصانیف کو اگر ورمیان سے نکال دیا جائے تو اسلامی فقہ موجودہ زندگی سے بالکل کٹ کردہ جائے ۔ تصوف میں اگر بحیم الامت حضرت تھا تو کی کالت کہ فضہ تدویست السائل کے تعلیم الدین اور ان کے مواعظ و ملفوظات نے ہوں تو آج کے انبان کے لئے تصوف ایک ایسا گورکھ دھندا بن کر رہ جائے جس کاحل ہونا ممکن نہ ہو عقائمہ و کلام میں حضرت موالانا محمد قاسم نا نوتو کی کی جیت الاسلام تقریر دل پذیر حضرت تھا نوگ کی الا مجابات المفید و ایشرف الجواب سائنس اور اسلام اور حضرت موالانا محمد اور ایس کا ندھلوگ کی مل الکلام اور عفر مداور کی نظریاتی گراہوں کو بحصا مشکل ہوجائے ۔ مقد کداسلام سے قطع نظر کر لی جائے تو موجودہ دور کی نظریاتی گراہوں کو بحصا مشکل ہوجائے ۔ میتو چند ان کتابوں کا صرف بطور مثال ذکر تھا جو مستقل پائید ارادر سدا بہارا فاد بت کی حال میتو چند ان کتابوں کا صرف بطور مثال ذکر تھا جو مستقل پائید ارادر سدا بہارا فاد بت کی حال میتو بند ان کتابوں کا صرف بطور مثال ذکر تھا جو مستقل پائید اراد و سدا بہارا فاد بت کی حال میں ان کے علادہ گرشت صدی بی مسلمانوں کی دین ضرورت کا جو مسئلہ بھی سامنے آیا اس بردارالعلوم دیو بند کے فضلاء نے جو تیمتی کتابیں گھی ہیں ان سے ایک پورا کتب فاند تیار ہو سکتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیو بند کے فضلاء نے جو تیمتی کتابیں گھی ہیں ان سے ایک پورا کتب فاند تیار ہو

گزشته صدی مسلمانوں کے لئے نہ یخ نظریاتی فتوں کی صدی تھی اور وقت کا کوئی فتنہ ایس نہیں ہے جس کا علاء دیو بند نے دلائل کے ساتھ تعاقب نہ کیا ہوؤ و عیسائیت ہو یا اشراکیت آمیسی ہے جس کا علاء دیو بند نے دلائل کے ساتھ تعاقب نہ کیا ہوؤ و عیسائیت ہو یا اشراکیت آمیسی تج تحریک اسلمعیلی فرہب ہو یا فرک فرہب خرض عبد حاضر میں نفر داغات کا کوئی روب ایسانیس ہے جوالفہ کے ان بندوں سے مختی رہ گیا ہواور جس کی علمی تر دید میں ان حضرات کی کتابیں بنیادی ماخذکی حیثیت ہوتیا رہ کرگئی ہوں مسلمانوں کے باہمی اختلافات میں بھی رفض و تشیع ہے لیکر بدعات و رسوم اور تھید و اجتمادت کوئی تا بلی ذکر مسئلہ ایسانیس ہے جس پر عابی دیو بند نے اہل سنت والجماعت کے تھیئے عقیدہ دمسلک کی تما تندگی کا حق اور ان کیا ہو۔ اس موضوع پرجو کتابیں ان حضرات نے تھی جو عقیدہ دمسلک کی تما تندگی کا حق اور ان کیا ہو۔ اس موضوع پرجو کتابیں ان حضرات نے تھی جو متعلق ایسے اصولی سائل بھی زیر بحث آ کر منظے ہو گئے ہیں جو بسا اوقات مستقل مراج سے متعلق ایسے اصولی مسائل بھی زیر بحث آ کر منظے ہو گئے ہیں جو بسا اوقات مستقل کتابوں ہیں نہیں طفتہ مسائل بھی زیر بحث آ کر منظے ہو گئے ہیں جو بسا اوقات مستقل کتابوں ہیں نہیں طفتہ مسائل بھی نور بحث آ کر منظے ہو گئے ہیں جو بسا اوقات مستقل کتابوں ہیں نہیں طفتہ مسائل بھی نور بحث آ کر منظے ہو گئے ہیں جو بسا اوقات مستقل کتابوں ہیں نہیں طفتہ مسائل بھی نور بحث آ کر منظے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو سے متعلق ایسان طفتہ مسائل بھی نور بحث آ کر منظے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو سے متعلق ایسان طفتہ مسائل بھی نور بحث آ کر منظم ہو گئے ہو گئے ہیں جو بسا اوقات مستقل کتابوں ہیں نہیں سے سائل ہو کہ سائل بھی نور بھی نور بھی تربی ہو گئے ہو ہو گئے ہو گئے

علم وفعقل کااعلی مقام حاصل کرنے اور اس میدان میں یاد گارخد بات چیموڑنے کے باوجود

علاء دیو بند کی بینصوصیت دی ہے کہ وہ کس محمند ادر بندار میں جنار نہیں ہوئے بلکہ جو محض علم کے جتنے بلند مقام پر پہنچا اس نبست ہے اس کی تواضع اور خشیت برحتی بیلی گئی ان کی سادہ زندگی ان کی منکسر مزاتی اور ان کی فنائیت کود کھے کر کوئی شخص بیگان بھی نہیں کرسکتا تھا کہ انہیں علم وفعنل کا ابیا بلند مقام حاصل ہوگا۔

وارالعلوم ديوبند كااصل مقصداً كرچه اسلامي خلوم كانتحفظ وين كى تبليغ اوراس كى تشروا شاعت تھا' اوراس کا اصل مزائ و نداق عمید حاضر کے سیاسی مزائے ہے کوسوں دورتھا' نیکن اس اوار ہے کے فیض یا فتھان گوشد شینی کے باوجودامت مسلمہ کے اجتماعی فلاح کے مسائل ہے مجھی غافل مہیں ر ہے اور جب مجھی ملت اسلامیہ کوکسی ممٹی جدو جہد اور اس راہ میں ایٹار وقربانی کی ضرورت ہیں۔ آئی' یہ بوریڈشین حضرات اس کے لئے سب سے پیلے آ گے بڑھیے اور جان و مال کی کمی قربانی ے درینے نہیں کیا۔ آج آزادی ہند کا سبراا ہے مر بند عوانے کے لئے نہ دِ نے کتنی گردنی آھے بوھی ہوئی جیں'لیکن انگریزی سامران کے <del>نین</del> نصف النبار بیں جب کی<sub>ا</sub> زادی کا نام لینا موت کو عوت دینے کے متر ادف تھا اس مقصد کے لئے اپنی گر داوں کا نذران انہی بورینشینوں نے جین کیا تھا' جنہیں آج آزادی کا کریزٹ تقسیم کرتے وقت دنیا اس لئے بھول گئی ہے کہ انہوں ّے و نیابیں اپنی کسی خدمت کا کریڈٹ لینے کی تھی خواجئ نیس کی ۔ آزادی کے بعدائی خدمت مے تمغے وصول کرنے والے آئ بے شار ہیں کیمن آزادی سے پہلے انگریز کی جیلوں کو آباد کرنے والے یہ خاموش درولیش ہی تھے جواب آ زادی کا صلہ یانے والے کسی مختص کو یادنہیں آتے'آزادی کا قصر عالی شان تقمیر ہوئے کے بعد اس سے لفف اندوز ہونے والے آج ان منت بیں کیکن یہ بات کم اوگوں کومعلوم ہے کہ جن خاسوش رضا کاروں نے اس قصر کی بنیاد کو اہے خون اور سیتے سے سراب کیا ان کی ایک بری تعداد ای دارالعلوم دیو بند کی فیض یافت تھی حضرت بیٹ البندگی تح کیک آزادی تو بااشرکت غیرے داراتعلیم دیو بند ہی کے حضرات نے جلائی تھی کیکن تح یک خلافت سے تح یک یا کستان تک کوئی بلک گیرمهم الی نبیس گزری جس میں علاء ویوبند نے اینے سردھڑ کی بازی نہ لگائی ہو۔

لیکن چونکدان حضرات کی تمام خد مات خانص الله تعالی کی رضا کی خاطر تھیں اس لئے ان

حضرات نے شصرف بیر کہنام وتمود کی کوئی خواہش نیس کی اہکداس کے براوٹی شاہے ہے ہیں اسے آئے اسے ہیں اسے آئے انتاء اللہ انہیں آخرت میں سے گا اسے آج و بوری طرح محفوظ رکھا اس بے خوضی کا صد تو انشاء اللہ انہیں آخرت میں سے گا اسکین خود غرض و نیانے انہیں اس کا صد بید یا ہے کہ آج گر نشت صدی کی تاریخ مرتب کرتے وقت انہیں شصرف فراموش کیا جار ہے ہیک مرتب کرتے وقت انہیں شصرف فراموش کیا جار ہے ہیک مرتب کوشخ کر کے صریح مفالط انگیزی اور نسط بیائی سے بھی ورفیح نتیں کیا جا د ہا اس اس کے خت تاریخ سے کوئکہ اسلام کی تھے تعبیر کے فعال ف ہرنظر یا آن گروہی کا فرن کر مقابلہ کیا ہے اس لئے مختلف نظریات کے اوگ سوچ سمجھے منصوب کے تحت تاریخ سے ان کا نام من نے کے در بے ہیں۔

یہ گمراہ کن کوششیں انٹنا ہالفتہ بھی کامیا ہے نہیں ہوسکتیں الیکن ہم لوگوں پر جوان اللہ والوں کے ساتھ کم از کم کوئی ظاہری وابسٹگی رکھتے ہیں 'یفر پینے ضرور نا کد ہوتا ہے کہ آنے والی نسلول کوسچے صورت حال سے ہاخبر کرنے اوران گمراہ کن کوششوں کی حقیقت واقعے کرنے کی کوشش کریں۔

おおお

يه جمله دارالعلوم مين محروف تفاكه:

### ا كابر دارالعلوم كياته؟

اکابر دیو بند کیا تھے اس کا جواب مختفر لفظوں ہیں یوں ہیں دیا جا سمآ ہے کہ دہ فیرالقرون کی یادگار تھے۔ سلف صافحین کا نمونہ تھے۔ اسلا کی مزاخ و غداق کی جینی جا گئ تصویر تھے۔ لیکن ان مختفر جموں کی انٹر تا تفصیل کرنے بیٹیس او ان کے لئے دفتر کے دفتر ہی دفتر ہیں تا کافی جین اور کچی بات تو یہ ہے کہ ان کی خصوصیات کو لفظوں جس سیٹنا مشکل ہی نہیں آفرینا نامکن ہے اس لئے کہ ان کی خصوصیات کا لفظوں جس سیٹنا مشکل ہی نہیں آفرینا نامکن ہے اس لئے کہ ان کی خصوصیات کا تفاق در حقیقت اس مزاج و غداق ہے ہو جو ایکرام (رضوان الفقطیم) کی سیر توں اور ان کے طرز زندگی ہے مستقیم تھا اور مزاج و ندق وہ چیز ہے جے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعے تھے گئی تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح گلاب کی خوشبو کوسو گھا تو جا سکتا ہے گراس کی منطق آمیین اکس ہے مزاج و غداق و ان کی سین تو بند ججہ الاسلام معفر ہیں والا نامی تو کی رشہ اللہ علیہ کے سلوم بخرائی کی منطق آمیین اکس کی منطق آمیین انہوں کی منطق آمیین انہوں کی منطق آمیین کی اس کے سیاسی کی خوشبوکوں و غیرہ بھی کنار تھے ان کی تصافیف آب حیات کر تروا ہے اور ان جس سے ایمی تصافیف تو ایک جس کی تو ان کی منطق آمین کی کہ جھوبی تھے اور ان جس سے ایمی تصافیف تو ایک جس کی تھا ہے کہ کان کے جم عصر بزرگ مورا نامی کے بیتھوب سا حب نافوتی کا کا بھی تھی تھا ہے کہ کان کے جم عصر بزرگ مورا نامی کے بیتھوب سا حب نافوتی کا کا بیل کی تبی کہ لیتھوب سا حب نافوتی کا کا بیک تبید جس نور کی میں نامی کی جھوب سا حب نافوتی کا کا کہ کی کو بیتھوب سا حب نافوتی کا کا کہ کی کو کھوب سا حب نافوتی کا کا کہ کہ کی کو بیتھوب سا حب نافوتی کا کا کہ کی کو کھوب کا کہ کیا کہ کی کو کھوب کا کھوب کی کو کھوب کا کو کھوب کے کہ ان کے جم عصر بزرگ مورا نامید کے بیتھوب سا حب نافوتی کا کھوب کا کھوب کی کھوب کا کھوب کو کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کیا کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کو کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کو کھوب کی کھوب کی کھوب کے کھوب کی کھوب کے کہ کوب کے کھوب کی کھوب کے کھوب کی کھوب کی کھوب کا کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کے کھوب کے کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کے کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کے کھوب کے کھوب کی کھوب کے کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کی کھوب کے کھوب کی کھوب کے کھوب کے کھوب

'' میں نے آب حیات کا چیم تبہ مطالعہ کیا ہے اب وہ کھی کھی بھی میں آئی ہے''
اور سکیم الامت مولا نا اشرف مل صاحب تھا نوئی فرمات ہیں کہ اب بھی مولا نا نا نوتو کی کی
تحریریں میری سمجھ بٹن نیس آئیں اور زیادہ فور وغوض کی مشقت بھی سے برواشت ہوتی خویں اس
کے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اور اپنے ول کو یوں سمجھالیت ہوں کہ ضرورت کاعلم حاصل
کرنے کے سے اور سل کہل کیا ہیں موجود ہیں بھر کیوں مشقت اٹھائی جائے۔ ایسے وسیع وعمی قطم کے بعد بالخصوص اور جب اس پرعقسیات کا غلبہ ہوگا عموماً علم وفضل کا زیروست ہندار ہو جانا

'' جس طرح صوفیوں میں برنام ہوں اس طرح مولویت کا دھر بھی جھے ہر لگا ہوا ہے اس لئے چونک چونک کرندم کورکھنا پڑتا ہے۔اگر بیمولویت کی قیدنہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی پیتہ نہ چلنا۔''

چنانچیان کی بےنفسی کا عالم بیتھا کہ یقول مولا نااحرحسن صاحب امروہو ہی بہتیاہ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب جس طالب علم میں تکبر دیکھتے تتھے اس سے بھی کیمی جوتے اٹھوایا کرتے تتھے ۔

المحترب من مال حضرت مولانا رشیدا حمد صاحب محتکوی کا تعار انہیں ان کے تفقہ کے مقام بلند کی بناء پر حضرت مولانا نانوتوی نے ''ابوطیفہ عصر'' کا لقب دیا تھا۔ اور وہ اپنے عہد میں ای لقب سے مشہور تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کا شہری جیے بلند پاید محقق جوعلامہ شامی کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کے لئے تیار نہ تھے۔ حضرت کنگوئی کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے۔ ان کے یارے میں حکیم الامت حضرت مولانا الشرف علی تھانوی واقعہ سناتے ہیں کہ:

'' حضرت مولا نا گنگوئی آیک مرتبه حدیث کاسبق پر صارب تنے کہ بارش آخی سب طلبہ کما تیں لیے سائے کرا تدر کو جمائے گرمولا ناسب کی جو تیاں جمع کر رہے تنے کہ اٹھا کرلے چلیں لوگوں نے بیرحالت دیکھی تو کٹ گئے۔''

۳ ۔ شخ البند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سردا کے علم وفقل کا کیا تھا نہ کیا ۔ حضرت تھا توگ راوی ہیں کدایک مرتبہ مراوآ پارتشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے وعظ کہنے کا اصراد کیا ۔ مولانا نے عذر فر مایا کہ مجھے عادت تہیں ہے گھر لوگ ندمانے تو اصرار پر وعظ کے لئے کھڑے ہوگئے اور حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا کہ:

" ایک عالم شیطان پر ہرار عاجہ ے زیادہ بھاری ہے"

مجمع میں ایک مشہور عالم موجود نتے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا:'' بیر ترجہ غلط ہے اور جس کو ترجمہ 'کرنا بھی میچ ندر کے اس کووعظ کہنا جا ٹرنہیں۔''

حصرت شیخ الہند کا جوائی ردعمل معلوم کرنے سے پہلے ہمیں جا ہے کہ تھوڑی ویرگر بہان میں مند ڈ ال کرسوچیں کدان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے ؟ ضیح ترجمہ تھا اور ان صاحب کا انداز بیان تو بین آمیز بی نبیس اشتعال انگیز بھی تھا۔ بیکن اس شیخ دفت کا طرزعمل سینے حضرت تھانو ٹی فرمانے بیں کہن کر:

مولانا فورا بیٹو گئے اور فربایا کہ یس تو پہنے ہی جُہتا تھا کہ جھے وعظ کی لیافت نہیں گر ان لوگوں نے ہاتئیں۔ خبراب میرے پاس عذر کی بھی ولیل ہو تی لیخ آپ کی شہادت چتا نچہ وعظ تو کہ کو اس نے ہاتئیں۔ خبراب میرے پاس عذر کی بھی ولیل ہو تی لیخ آپ کی شہادت چتا نچہ وعظ تو پہلے ہی مرصے پر فتم فرما دیا۔ اس کے بعدان یہ لم صاحب سے بطرز استفادہ نیو چھا کہ وفلان کی اشدہ سے ہتا کہ آ کندہ بچول انہوں نے قرمایا کہ اشد کا ترجمہ اشقل (زیرہ بھاری) نہیں بلکہ احسر (زیادہ تفان وہ) کا آتا ہے "مولانا رحمہ الشد علی النع از بہت فرمایا کہ حدیث وتی جس ہے اس سے مثل صلحہ لم الحرص و عواشد علی النع از ایک جھے پر دی گھنٹیوں کی آورز کی طرح آتی ہے اوردہ بھی پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے ) کیا یہاں بھی احسر (زیادہ تفان ان

المبدل میں مدرس تھے۔ اور میں مدرس تھے۔ اور کی مداحب تھا نوئی جب کا نیور میں مدرس تھے۔ المبدل میں مدرس تے استاد حضرت شخ البند کو بھی مراہ کیا۔ کا نیور میں بعض المبدل میں مدرس کے جلسے کے موقع ہوا ہے استاد حضرت شخ البند کو بھی مرائل تھے۔ اور علاء ولی علم محقولات کی مہارت میں معروف تھے۔ اور کی عدمات کی طرف بھی مائل تھے۔ اور علاء دیو بند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دین علام کی طرف رائی تھی۔ اس لئے حضرات میں بھتے تھے کہ علاء ویو بند کو بھی درک نہیں ہے۔ حضرت تھا نوئ اس وقت نوجوان تھے اور ان کے ول میں حضرت شخ البند کو مد توکر نے کو ایک واعیہ ہوئی تھا کہ بہاں حضرت کی تقریب وگی تو کا نبور کے علاء کو پید چھا تھے کہ اس معقد ہوا اور حضرت شخ البند کی تقریب ہوئی حسن الفاق سے علاء کو پید چھا ور ان کو فی مسئلہ زیر بھت آ گیا اس وقت تک وہ علیہ جن کو حضرت تھا تو گئ شخ البند کی تقریب سانا چا ہے تھے وہ نہیں آ نے تھے۔ جب حضرت کی تقریب خارت کی تقریب اور اس محقول اسٹلے کا انہ کی فاضل بیان ہونے لگا۔ تو وہ علیا دشریف لے آ نے جن کا حضرت تھا تو گئ کو انتظار تھا۔ حضرت تھا تو گئ البند کے عمی مقام کا انتہ کی فاضل بیان ہونے لگا۔ تو وہ علیا دشریف لے آ نے جن کا حضرت تھا تو گئ کو انتظار تھا۔ حضرت تھا تو گئ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کی نقریب کو تی البند کے عمی مقام کا ویڈ البند کے عمی مقام کا ویڈ ایکن ہوا ہے کہوں بھو اور کیا تھا تقریب کو گئی البند کے عمی مقام کا ویڈ البند کو گئی البند کے عمی مقام کا ویڈ البند کے عمی مقام کا ویڈ البند کی کھور کی کھور کے کھور کے کہوں کو کو کھور کی کھور کے کور کے کور کی کھور کے کھور کور کی کھور کے کور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور ک

و یا اور بیٹھ گئے ۔حصرت مولا نالخر اُئسن صاحب مُنْٹونگ و جود بیٹے۔انہوں نے تعجب سے اوجیعا ک۔۔

'' معفرت اب تو تقریر کا اصل واقعه آیا تھا آپ جیھے کیوں گھے؟ شیخ البند نے جواب دیا دراصل کیی خیال جھے بھی آ "میا تھا۔''

حضرت علی بینیز کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی بیہودی نے ان کے سامنے آنخضرت خالیج اُل شان میں شمتاخی کردی تھی تو وہ اس پر چڑھ دوڑ نے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ میہودی نے جب اسپٹر آپ کو ہے بس پر یا تو تھ سیانہ دوکر اس نے حضرت علی جائٹ کے روئے مبارک پر تھوک دیا۔ ویکھنے والوں نے دیجھا کہ حضرت علی اس کو چھوڑ کر قور آ الگ ہو گئے اور بو چھنے پر بتایا کہ میں پہلے آنخضرت سلی مقد علیہ وسلم کی حبت کی بنا و پر اس بیودی سے الجھا تھا آگر تھو کئے نے بعد کوئی اور کا روائی کرتا تو ہیا ہے نفس کی مدافعت ہوتی۔

حضرت شیخ الہند نے اپنے اس عمل ہے حضرت علیٰ کی بیسنت تازہ فرمادی۔ مصلب بھی تھا کہ اب تک تقریر نیک کمٹی سے خالص اللہ کے ہے ہور ای تھی رئیکن میہ شیال آنے کے بعد اپنا علم بتانے کے لئے ہوتی ۔ اس لئے اسے روک دیا۔

۵ ۔ مدر سامعید اجمیر کے معروف عالم حضرت موں نا تیر معین الدین صاحب معقولات کے سلم عالم تھے۔ انہوں نے شنا البند حضرت مولا ناجمود حسن صاحب قدمی سرہ کی شہرت میں رکھی تھی ۔ منہ قات کا اشتیاتی بہدا ہوا۔ تو ایک مرجہ دیو بندتشریف لاے اور حضرت شخ البند کے مکان پر بائی گئے ۔ تو گرمی کا موتم تھا و بان ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جوصرف بنیان اور تہیند بہنے ہوئے تھے۔ مولا نامعین الدین صاحب نے ان ہے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ جھے حضرت مولا نامعین الدین صاحب بڑے آن ہے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ جھے حضرت مولا نامعین الدین صاحب بڑے آباک سے مولا نااج بیری کو اندر نے گئے آرام میں بھی یااور کہا کہ ایک ملاقات ہوجائی ہے ''مولا نا جمیری شنظر رہا ہے بین وہ شریت لے آئے اور موانا ناکو بلایا ہر اس کے بعد مولا نااج بیری نے کہا کر الاحضرت مولا نامحمود حسن صاحب کو اطلاع کر دیجے'' این صاحب نے فرانا کے بیا کہ ہری اور آرام ہے تشریف رکھیں۔ اطلاع کر دیجے'' این صاحب نے فرانا کے بیا کہ ہری اور آرام ہے تشریف رکھیں۔ تھوڑی ویر بعد وہ صاحب کو نالے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا ناانجیری نے کہا بیس مولانا

محود حسن صاحب سے ملنے آیا ہوں ۔ آپ انہیں اطلاع کر دیں۔ ان صاحب نے قرمایا کہ انہیں اطلاع ہوئی آپ کھانا تفاول قرمالیں۔ ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا اجمیری صاحب نے کھانا کھایا تو ان صاحب نے انہیں پکھا جھلٹا شروع کر دیا۔ جب دیر گزرگی تو مولانا اجمیری صاحب برہم ہو گئے اور فرمایا کہ آپ میراوات ضائع کر رہے ہیں میں مولانا ہے ملنے آیا تھا اور آئی در ہو چی ہے! ابھی تک آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرائی اس پر واصاحب ہو لے کہ:

اتن در ہو چی ہے! ابھی تک آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرائی اس پر واصاحب ہو لے کہ:

در اصل بات ہے ہے کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں البینہ محووظ کساری کانام ہے۔''
مولانا معین الدین صاحب ہما ہکارہ گئے اور پینہ چل گیا کہ حضرت شخ البند صاحب کیا چیز

س\_

۱- امام العصر حضرت علامه سيد تحد انورشاه صاحب تشميرى علم وفضل مين بكتائي روزگار تقد عكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تقانوئ اپني تيلس مين نقل كرتے بين كدايك عيمانى "فيلسوف" في تكھا ہے كداسلام كى حقانيت كى ايك دليل يہ ہے كدغز الى جيما تحقق اور مدقق اسلام كوسجھتا ہے" - يہ واقعہ بيان كر مے حكيم الامت في فرمايا -" ميں كہتا ہول كدمير سے زيانے ميں مولانا انورشاه صاحب كا وجود اسلام كى حقائيت كى دليل ہے كدايما تحقق اور مدقق عالم اسلام كون سجمتا ہے اور اس يرايمان ركھتا ہے -

ائبی حضرت شاہ صاحب بہتنہ کا واقعہ حضرت مولانا محمد انوری صاحب بہتنہ بیان فر ماتے بیں کہ مقدمہ بہادل بور کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحبؓ نے قادیا نبول کے تفریر ایک بے نظیر تقریر فرمائی اور اس بیں بھی فرمایا کہ:

''جو چیز دین میں قوائز سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے۔' تو قادیا نیوں کے گواہ نے اس پر اعتراض کیا ''آ پ کو جاہے کہ اہام راز کی پر کفر کا فتو گی دیں کیونکہ فوائے الرحوت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحرالعلومؓ نے لکھنا ہے کہ اہام راز کی نے متوائر معنوی کا الکارکیا ہے۔''

اس دنت بڑے علماء تجمع میں تھے۔سب کو پریشانی ہوئی کہ فواتح الرحوت اس ونت پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب کس طرح دیا جائے؟ مولانا محمد انوری جواس دانتھ کے وقت موجود تھے فرماتے ہیں۔ '' حارے پاس اتفاق ہے وہ کتاب نیتھی۔مولانا عبدالطیف صاحب ناظم مظاہرالعلوم سہار نپوراورمولانا مرتفلی حسن صاحب ؒ جیران تھے کہ کیا جواب دیں گے۔

نیکن ای حیرانی کے عالم بیس حضرت شاہ صاحب کی آ دار گوئی: جج صاحب! لکھیے بیس نے بیش سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی اب ہمارے پاس پر کتاب نہیں ہے۔ امام رازی تی دراصل پر فرمائے ہیں کہ لا تبجیعی امنے علی المصلالة تو اتر معنوی کے رہے کوئیس پینچی المبدول نے اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فر مایا ہے نہ کہ تو اتر معنوی کے حجمت مانے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے کام لیا نے ان سے کہو کہ عمادت مانے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے کام لیا نے ان سے کہو کہ عمادت برجیس ورند میں ان سے کہا کہ برچوس ورند میں ان سے کتاب نے کر پڑھتا ہوں۔

چنانچے شاہد نے میر عبادت بڑھی۔ واقعی اس کا منہوم بھی تھا جو حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا۔ مجمع پرسکتہ طاری ہو گیا۔ اور حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:

'' بہتج صاحب! بیرصاحب ہمیں مغہم ( فا جواب ) کرنا جاہتے ہیں۔ میں کیونکہ طالب علم ہوں میں نے دوجا رکتابیں و کیورکھی ہیں ہیںاتشاءاللہ مغہم تہیں ہونے کا۔''

ایک طرف علم وضل اور قوت حافظہ کا بیر بحیرالعقول کارنامہ دیکھیے کہ بیٹیں سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کنٹی جزری کے ساتھ بادر ہا۔ دوسری طرف اس سوقع پر کوئی اور موتا تو نہ جانے کتنے بلند د بانگ دعوے کرتا لیکن مولا ٹا کے بیدالفاظ ملاحظہ فرمائے کہ وہ تواضع کے سس مقام کی فمازی کررہا ہے اور پریض لفظ ہی نہیں ہیں وہ وا قعقاؤ پنے تہام کمالات کے باوجود اپنے آپ کواکی معمولی طالب علم سجھتے تھے اور اس وعاء نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر تھے کہ:

اللهم اجعلني في عيني صغيراوفي اعين الناس كبيرار

حضرت مولا نامحمد انوری بی راوی بین کدایک دفعدشاه صاحب بہنو کی میرتشریف لے جارہ ہے۔ ایک پادری آیا اور کہنے اللہ اللہ کے انتظار میں سیالکوٹ کے اؤے پرتشریف فرمائے۔ ایک پادری آیا اور کہنے لگا کدآ پ کے چیرے سے بید معلوم ہوتا ہے کر آ پ مسلمانوں کے بڑے عالم دین بین فرمایا کہ کے کہی بیران میں فرمایا کہ بی کہی بیران میں میں فوطالب علم ہوں۔ اس نے کہا آپ کواسلام کے متعلق عم ہے۔ فرمایا کہ بی بیران کی سیشل میں ہے ، چر بی کریم صلی القد علیہ وسلم کی صلیب سے متعلق فرمایا کہ دیم میں القد علیہ وسلم

ا فی اوت نے جالیس دلاگل دیے دس قرآن مجیدے دس قرارے سے دس آجیل ہے۔ وردس مقلی۔ وو پر درق من کی تشریرین مراہبے کا اگر مجھے اسپنے سند دات کا منیال شد ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا۔ نیمز میرکد مجھے نو داسپنے تد ہب کے تفاقل مہت تی ہا تھی آ ب سے معلوم ہو کمیں۔

### سادگی اورخلوق خدا کا خیال:

دھترت مور نہ مفتر حسین کا ندھلوئی کا شار بھی اکا ہر دیج بندیں ہے ان کے علم فیشن کا انداز دائن سے انکی با سنت ہے کہ حضرت شاہ محمدا حیاتی صاحب کے بلا دا۔ طرشا کر داور حضرت شاہ محمدا حیاتی صاحب کے بلا دا۔ طرشا کر داور حضرت شاہ محمدا حیاتی ہم جب کہیں تشریف نے جارہ ہے جے کہ داستہ بھی نہیں نئی محمدت دیاوی کے جم میں جی ۔ دوایک مرج کیس تشریف نے جارہ ہو جا ان مظافر میں نہیں تیا در بختی ہی جا ان مظافر میں میں حب سے بیان وی کے بات ہو ای سنت دو ہو جو ان اور جبان وہ کے باتا وہ باتا تھا۔ حضرت موالان مظافر میں صاحب کے بیان وہ کے باتا ہوا ہو ای جا ان جا ان بیان کی میں دہ بات ہوں ۔ اس بوز سطے نے ان سے بی جھا اور تی میں اور جے بولا انہوں نے کہا جا کی بیان کی میں کہا تھا گئی ہیں اور ہے ہد کران کی بیان کی میں میں میں دیت ہوں ۔ اس کے کہا وہاں مولوی کے شریف بات تیس اور نے کہا ہوں کی بیان کی بیان کی میں نے بیا وادمیاں تم ایسے برزگ کو ایسا ہوائی مولانا نے فران میں تھیک کہتا ہوں ۔ وہ بوڑ ھا ان کے میر ہو گیاں اس نے بوز سے سے کہا جھلے کے میر ہو گیاں اسے بھی اور تھی ہے کہا جھلے کے میر ہو گیاں اسے بین کردو نے قالے کا درخص آئی ہیں کہی ہوں ۔ اس کے بوز سے سے کہا جھلے میں اور وہ نیا تھا۔ اس نے بوز سے سے کہا جھلے میں ان کی بور ان مولانا نے فران سے بیان کردو نے قالے۔ اس کے بوز سے سے کہا جھلے میں ان کردو نے قالے۔ اس کے بوز سے سے کہا جھلے میں ان کردو نے قالے۔ اس کردو نے قالے۔

مو یا نا مرجوم کی عادت تھی کہ اشراق کی تمازیز ہو کر سجد سے فکا کرتے تھے اور اپنے تم م رشتہ داروں کے گھر تشریف لے مہاتے جس کی کو بازار سے پچھ شکوانا ہو تا اس سے پوچھ کراد دیتے اور طرد مید کہ اس زمانہ جس چیے کم موتے تھے عموماً نللے کے ٹوٹس فرید و فروخت ہوئی تھی چنانچے آپ گھرداں سے تنہ با تدھ کرلے ہائے تھے۔

یکی حال دمج بلد کے سفتی انتظام معتریت مواد نا عزیز انزملن صاحب کا تھا۔ علم ونشل کا تو یہ عالم کر آئے تا ان کی ''عزیز الفتاویٰ'' '' مثاب عہد حاضر کے تمام منتیوں کے سئے وخذ بنی دو تی ہے اور فتو کی کے ساتھ شفت کا یہ عالم کہ وفات کے وقت بھی ایک انتظار ہاتھ میں تھا جسے موت ان نے ہاتھ سے چینز اکر بیٹے پر ڈال ویا تھا۔لیکن سادگی تواضع اور خدمت علق کا بید مقام کہ والد ماجد حضرت مولا نامفتی محدثتفیع صاحب وینید تحریر فرماتے ہتھے:

'' کوئی کیے ہمجھے کہ بیکوئی بڑے عالم یا صاحب کراہات صوفی ادرصاحب نبست شخ بیں۔ جبکہ غایت تواضع کا بیامائم ہو کہ باز ارکا سوداسلند نہصرف اپنے محر کا بلکہ سطے کی بیواؤل اور ضرورت مندول کا بھی خودلاتے۔ بوجھ زیادہ ہوجاتا تو بغل میں تھری دبالیتے اور بھر ہرا یک کے ھرکا سودامع حساب کے اس کو بہنچاتے۔''

ی ال وب حفرت مولا نا اعراز علی صاحب داد العلوم کے ان اساتذہ میں سے بیل جن کے عشاق اب بھی شاید لا کھوں ہے کم تد ہوں گے ان کے رعب اور و بد ہے کا بدعالم تھا کہ طلباء ان کے عشاق اب بھی شاید لا کھوں ہے کم تد ہوں گے ان کے رعب اور و بد ہے کا بدعالم تھا کہ طلباء ان کے نام سے تقرائے حالا تک مار نے بیٹیے کا کوئی نبوال شرقعا۔ والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد بخشتی صاحب بہتنا بھی ان کے شائر د بیل۔ وہ خرماتے بیل کہ ایک مرتبدان کے ساتھ ہم جند آدی سفر پر روانہ ہوئے سفر کے آغاز بیل مولانا نے فرمایا کہ مجھے امیر بنانا جا ہے ہوتو تھیک ہے شرامیر کی اطاعت کرنا ہوگ ۔ ہم نے کہا افتاء اللہ ضرور ہوگ ۔ اب جو روائی ہوئی تو مولانا نے اپنہ تو رساتھیوں کا سامان خود اٹھا لیا۔ ہم نے دوڑ کر سامان لین چاہا تو فرمایا نہیں امیر کی اطاعت مردر کی ہوئی تو اور کوئی ہوئی تو اطاعت امیر کا تھی ہن مشقت کا ہر کام خود کرنے کے لئے آھے ہن سے اور کوئی اطاعت امیر کا تھی ساتے۔

یخ البند حفرت مول نامحمود حسن صاحب کامعمول تھا کہ سارا ون تعلیم و قدریس کی محنت افعات اور اس کے باوجود رات کو دو بہتے بیدار ہو جاتے اور فجر تک ٹوافل پڑھتے اور رمضان المبارک میں تو تمام رات جا گئے رہنے کامعمول تھا۔ حضرت کے بیٹاں تر اوس سحری سے ذرا پہنے تک جاری رہتی تھی اور مختلف حفاظ کی کئی پارے سناتے تھے یہاں تک حضرت کے پاؤس پر ورم آ جا تاحق تعالی شائد جارے ان اکا برے ورجات بلند فر یا کیں آ میں ۔

محرتنق عثاني دارولعلوم كراتي

### ججة الاسلام

# حضرت مولا نامحمرقاسم نا نوتو یٌ

### بإنى دارالعلوم ديوبند

قصب ناتو یا کا ندهدا و بو بندا منگوه اور تقانه جمون مشہور ملمی مراکز میں بہاں خاتمان شیوخ ' فاروقی ' عثانی اصد بقی اور انصاری آباد سے اور بیر تھیے بمیشہ سے بزرگوں اور مش کنے سے مسکن رہے میں ۔ جمتہ الاسلام معترب مولانا محمد قاسم ناتوتو ٹی کا مولد اور وطن عزیز قصبہ ناتو تد ضلع سہار بنور ہے جو دیو بند سے بارومیل معربی جانب واقع ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جاملتا ہے آپ کا جریخی نام خورشید مسین اور تاریخ پیدائش شعب ن بار مضان ۱۲۵۸ جری ہے والدصاحب کا نام شخ اسد ملی بن غلام شاہ ہے جونبایت پر بہر گار اور

آب بجین ہے ہی و بین طبیع اور سعادت مند سے تعلیم کے دوران بمیشہ اپنے ساتھیوں میں نمایاں رہے بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ آپ نے تھید و ہو بندیس طاری عمر نی کی ابتدائی تعلیم عاصل کی اس کے بعد سوالا نامملوک علی صاحب کے بمراہ ۱۲۱۶ جمری طاری عمر و بنی پہنچ اور حضرت شاہ و لی اللہ محدث و بلوی کے چھوٹے صاحبز اوے حضرت شاہ عبدائنی و بلوی ہے جھوٹے صاحبز اوے حضرت شاہ عبدائنی و بلوی ہے جھوٹے صاحبز اوے حضرت شاہ عبدائنی و بلوی ہے جھوٹے صاحبز او محضرت شاہ عبدائنی و بلوی ہے علام کی ہے مور محد بیٹ کی تکیل کی فراغت تعلیم کے بعد آپ نے کتابت کا کام شروع کیا اور سب سے پہلے مولا نا امری صاحب سبار نیوری کی بخاری شریف کی تھے اور قبابت فر مائی اور کافی محب عرضہ اور دبئی میں کتابت کا کام کرتے رہے اس کے ساتھ ساتھ تھر ایس و درس کا سلسلہ بھی صاحب امروی محضرت مولا نا فیض آئے میں محسب سے برخی اور دبئی اور حضرت مولا نا فیض آئے میں صدیت پڑھ گی ہے اس کے دوران آب صاحب کی بہت کی ہوت کی ہے۔ اس کے دوران آب کہت کی محسب کی بہت کی ہوت کی ہوت کی بہت کی ہوت کی اور میں کی تیت کے دست حق ہوست میں ہوتے کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی

سلوک وتصوف کے متازل کیے کرنے کے بعد طلعت خلافت سے نوازے گئے آپ نے جوائی عی میں اپنے آپ کو ٹیکی اور تقوی کے سانچ میں ڈھاں دیا تھا اور اپنی زندگی کوایک خاص تیج پر استوار کرلیا تھا۔ آپ کے مرشد حضرت حاتی صاحبُ کا ارشاد ہے۔ کہ:

" البيراوگ مجمى بهلے زماند بيل بواكرتے متصاب مدول سے نيس بوتے"

آیک مرید کے لئے مرشد کا پی خراج محسین کچھ کمٹبیں ہے آپ خوش مزاج اور عمدہ اخلاق کے مالک تنے اور حد درجیہ منکسرالمز ان بھی تنے شہرت ہے گریزال ایوائی سے نفور اور ریا ہے کوسوں دور تنے مسئلہ خودمجھی نہ بتائے مملی کے حوالے سے بیان کرتے مخو کی مرنام لکھٹا اور مہر لگانا آ ہے کو نا پستد بنے امامت سے محبراتے اور بمیشہ منقلدی بن کرنماز ادا کرتے بنے علم وکمل زید وتقوی کے بہاڑ تنے بہت بوے مناظر محامد اور جھا کش سے باظل فرقوں کے یادر بوں سے بہت ے مناظرے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ جب سے انگریز نے ہندوستان پر قدم جمائے اور مختلف ہنگنڈوں سے دوسرے نداہب کو یا ہال کرنے اور عیسائیت کو پھیلانے کے لئے کوششیں شروع کیں تواس کی مدافعت اور مزاحت کے لیے مسلمانوں کی ایک انقاد بی جماعت تیار ہوگئ۔ اس جماعت میں با قاعدہ امامت کا نظام تھا تیسرے امام شاہ عبدائنی دہلوگ مقرر ہوئے ان کے انتقال کے بعد ۱۸۴۷ء میں حاتی ابداد انڈ مہاجر کی اہام مقرر ہوئے اور جب ۱۸۵۷ء کی ابتداء ہوئی تو انتلالی جماعت بھی حرکت میں آگئ حضرت حاجی صاحبؓ کے رفقائے کار میں مولا نامحمہ قاسم نا نوتوي من موزا نا رشيد احر كنكوي مولانا محد يعقوب نا نوتوي مولانا فيخ محد تفانوي اور حافظ ضامن تفانوی شہید شامل تھے۔ جہادحریت کے سلیلے میں تبادلہ خیال ہوا تو مواد نا کینے محم محدث تفاتوی نے بے سروسامانی کا ذکر کر کے جنگ آ زادی میں بھر پور حصہ بینے ہے گریز کی تجویز پیش کی تو مولا تا نا نوتوی مکتند نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زياده بيسمروسامان بيل؟

حضرت حاجی صاحب نے پیفترو سٹانو تڑپ اٹھے اور فرمایا کہ :-

"التحديد لله النشير الع موكيا" اور جبادي تياري شروع كردي كي حاجي الدادالله المرار مولا نا نا نوتوكي سيرسانا رامولا نا كنكوني قاضي مقرر بوسة اورقصيد تعان بيون وارافاسلام قرار بإيار

میر نمھ کے بعد دبلی اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر جنگ جھڑ بچکی تھی۔ آپ نے اپنے امیر کی قیادت میں جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تھا نہ بھون بھی ، س شدید جنگ کی لیبیٹ میں تھا اقتل وغارت کا بازاد گرم تھا' مکانات پرمٹی کا تیل جھڑک کرآ گ لگا دی گئی غرض و کیمنے ہی و کیمنے قصہ تھا نہ بھون خاکمتر کا ڈھیر بن گیا۔

آ ب اور آ پ کے رفقائے کار پرالزام تھا کہ تھانہ بھون کے فساد میں آ پُ اور آ پ کے رفقاء پٹی چٹی شھاس بناء پر آ پ کے ورانٹ گرفآری جاری کر دیئے گئے اور اس طرح آ پ نے راوحق میں سنت ہوئی کوزندہ کہا۔

اں دور بیں مسلمانوں پر جو جو مظالم تو ڑے گئے ان کا تصور آج بھی لزرہ طاری کردیتا ہے۔
علاء کو تختہ دار پر لنکوانا بدن پر گرم استریاں پھیرنا سرگرم کارکنوں کی جبری جلا وطنی عورتوں کی
عصمت دری بچوں کے ساتھ انتہائی ظالمان سلوک اور بوزھوں کو جگر پاش تشدد میرسب کچھ آج
جھی جاری تاریخ کا حصہ ہے اور نا قابل تردید ہے ظلم وستم کا ایک نمونہ میر بھی تف کے مسلمانوں کو
خزیر کی تھا اور بیرس کی دیا گیا ، در تل کرنے ہے ہیںے ان کے بدن پر خزیر کی چربی تی اور انہیں
جلادیا گیا۔

ان شدائد ومقد عب کا مقصد مسغانوں کا خاتر اور بہیں برور میسائیت میں داخل کرنا تھا لیکن نتیج صفر رہا اور کسی بھی طرح انگر بر مسلم نوس کی حیت و بٹی بست نہ کر سکا اور نہ بی ان کے ایجان و عقیدہ کے ایوان میں ہکا سر ارتفاش پیدا کر ۔ کا جب یہ چال بری طرح تا کام ہوگئ تو پھر دوسرے طریقے آ زمانے شروع کر دیئے ذہنوں کی تبدیلی سوچ اور قلم کی تبدیلی اور اس کے لئے عنمی اور نفسیاتی حرب نارخ شاہر ہے کہ ایسے حرب اکثر موثر اور پیشتر کارگر تابت ہوئے ہیں اس فطرے کا اصابی حرب اکثر موثر اور پیشتر کارگر تابت ہوئے ہیں اس فطرے کا اصابی کرتے ہوئے انجائی نازک اور نا مساعد حالات ہیں مولانا تھر قائم تا نوتو گئی ایسا ہونا کی نتیجہ دیں و ماغ اور سیماب کی طرح بیقرار ول نے فیصلہ کیا کہ اس حرب کا تو زایمی ایسا ہونا جا ہے چنا نچہ یہ احسائی محرک بنا اور ۱۸۲۷ء ہی دارالعلوم و یو بند کا قیام عنی ہیں آ یا جو اسلام کا حکوظ قلعہ اور مسلمانوں کا ناق تل فکست حصار تابت ہوا۔ وارالعموم دیو بند آ پ کا زندہ جادیہ کی دیا ہے۔ اور نامہ ہوا ورجس نے آ پ کی

شخصیت کو بھی لاز وال بنادیا جب مدرسد کے افتتاح کی خبر آپ کے مرشد حاجی امدا واللہ صاحب ۔ کو مکہ کر سدیمی پیچی اور کہا گیا کہ حضرت! ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے قو حاجی صاحب نے فرمایا کہ:

''سبحان الله! آب فرماتے ہیں ہم نے مدرسد قائم کیا ہے می خبر نہیں کہ کتنی بیٹانیاں اوقات بحریس سر بعج دہوکر گڑ آئی ہیں کہ خداوند! ہندوستان میں بقاءاسلام اور تحقظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کر بیمدرسان ہی تحرگا ہی دعاؤں کا تمرہے۔''

بلاشید نو بنداسلام کا دھارا ور بھائے اسلام کا بورڈ ذر بعد تابت ہوا ہے دارالعلوم دیو بند کے جو خدمات اسلام اور تحفظ اسلام عوم قرآن وحدیث کی نشرو اشاعت مسلمانوں کی عملی تربیت کے سلسلہ بن سرانجام دی ہیں وہ تاریخ کا ایک ایساروٹن باب ہے جوآ کندہ نسلوں کے لئے باعث فخر ہے اور اس سے علم عمل کی دنیا میں روٹنی نظرآتی ہے دارالعلوم سے مسلک افراو ایج دور کے بگانہ روزگار عالم محدث مفسر محفق فتریہ اور ایج این دور کے ممان ناموں کے ایمان مولا ناموں کے میں اور ایج این دور کے ممان ناموں کے قادرالعلوم کے میسار محقق فتریہ اور دارالعلوم کے میسار مستوں میں آپ کے بعد مولا نامرشد احرکنگوئی بھونی مولا نامروں نامرہ علی میں اور اور العلوم کے فضلاء میں مولا نامرون کی تفاول کا دروار العلوم کے فضلاء میں مولا نامرون کا معروزگار عالم محمد افورشاہ شمیری علامہ شمیر احرعثائی مولا نامر تعنی میں مولا نامر تعنی میں مولا نامر تفاوس میں مولا نامر تفاوس میں اور زہرو اور مولا نامر تعنی میں معروز ناعبید الند سندھی بھینی مولا نامر تفاوس میں اور زہرو اور کی مثالیں اب میں ملتیں۔

بہر حال حضرت نا نوتو ئی اپنے دور کے عظیم محدث اور محقق بیٹھے اور سیجے عاشق رسول سیھے تواضع وانکساری اور فنائنیت کا بہ عالم تھا کہ لوگ مولوی صاحب کہدکر پکارتے مگر آپ نہ ہولتے کوئی نام لے کر پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور عزت واحترام سے بولتے سے حکیم الامت حضرت مولا ناوشرف علی تھا توی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فر باتے ہیں کہ

، معضرت مولانا نا نوتوی کی شان عالماند تھی ندورو بیٹاند تھی بلکہ عاشقاند شان تھی اور آپ کی مجلس دوستاند ہوتی تھی گاڑھے کے کپڑے بہتے تھے ایک مرحبہ وبع بند سے نانویۃ تشریف لے جات ہوئے ایک جولا ہے نے بعد سادگی کے اپنا ہم قوم مجھ کر بوچھا کہ موت کا آج کیا بھاؤے مولا نانے جواب دیا کہ بھائی آن باز الدجانائيس ہوا۔ ' (تقص الاکابر)

آپ کوسرز مین عرب سے ایساتعلق تھا کہ جس کی مثال اس دور میں ملنی مشکل ہے چنا نچد جب آپ جج کے لئے تشریف لے جاتے تو اپنا جوتا انار لیتے تھے اور عرب کی صدود میں ویکنچتے ننگے یاؤں کچرتے رہے تھے فرماتے تھے کہ:

'' جس زمین اور گلی کو چوں میں پیغیمر آخرالز مان مُؤَثِّنَا کے قدم میارک کئے ہوں وہاں' میں جوتے پہن کرچلوں۔''

کیا محبت و عشق ہے اپنے آتا ہے تا ہدار حضور سلی امتد علیہ وسلم ہے۔ بہر حال آپ روحانیت و تلیبت کے اعلی مقام پر فائز تھے درس و تدریس اور تبلیغ و ارشاد کے علاوہ آپ نے متعدد تصانیف لکھی ہیں جواپنے مرتبہ کی آپ تل دلیل ہیں حضرت حکیم الامت تھا تو گ ان کے بارے میں قرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کی ستابوں کا تر جمہ عرفی ہیں کر دیا جائے اور نام نہ بتایا باے تو یک کہا جائے گا کہ ہیک بیس امام رازی یا امام فرائی کی تھی ہوئی ہیں

آ پ نے دو تج کیے پہلا تج مولانا گھر یعقوب نا نوتو کی کی معیت میں ۱۲۷ اجری میں کیا دوسرا تج ۲۹۳ انجری میں مولہ نارشیدا حمر گنگونگ اور دوسرے اکابرین است کے ساتھ کیا اور ما خر کارعلم دعمل کابیة آنآ ہے میں جمادی الاول ۱۲۹۷ اجرمی بروز جمعرات بمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ اِنَّا لِلْیُهِ وَاِنَّا اِلْلَیْهِ رَاجِعُونَ ۔

> ہزاروں سال فرگس ویٹی بے نوری پہ روتی ہے بوی مشکل ہے ہوتا ہے جس میں دیدہ ور پیدا

## قطب عالم

## مولا نارشيداحد گنگوہي پيشية

"تنگوہ شلع سہار نبور کا قدیم قصبہ ہے عرصہ قدیم ہے بڑے ہوے اولیا ، اللہ کا مولد اور یہ نہار نبور سے تقریباً سوار میل اور تھانہ بھون ہے تیرہ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ فظیب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمد گنگونی رہناہ کی ولادت باسعادت قصبہ گنگوہ محلہ سرائے منصل خانقاہ حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب گنگونی امولا نا ہدایت احمد صاحب کے گھر میں اور تی قعد ۱۳۲۳ ہے ہوئی آپ کے واللہ باجد کا نام مولا نا ہدایت احمد صاحب بین قاضی بیر بخش صاحب ہوئی آپ کے واللہ باجد کا نام مولا نا ہدایت احمد صاحب بین قاضی بیر بخش صاحب ہور آپ کا سلسہ نے سرح ساحب جورت انوابوب العمادی جائے ہے۔ جانتا ہے۔

ابتدائی تعلیم کنگوہ کے ایک میاں جی صاحب ہے حاصل کی چرعر بی وفاری مولانہ عزایت صاحب اورمولانہ جمریتی صاحب ہے پڑھی بعدازاں ۲۱ اھیں تحصل علم کے لئے وہ کی کاسفر کیا اور چند دن قاضی احمد الدین پنجابی ہے بڑھ کتا جس پڑھیں اور پجرای سال حضرت مولانا مملوک علی صاحب کی خدمت میں عاضر ہوئے اور بیبال ولی جس ہے پڑھنا شروع کیا محضرت مولانا محمولات محمد قاسم نوتو کی 17 اھیم وہ بھی تھے اور شروع ہے مولانا مملوک علی صاحب کی خدمت میں دبلی بیٹنی چکھ تھے اور شروع ہے مولانا مملوک علی صاحب کی خدمت میں دبیج تھے تھوڑے وٹول بعد علم وفضل کے بید دونول شمن و قمر ایک سرتھ ہوگئے اور تاحیات میں دبیج تھے تھوڑے دنول علی مقدمت میں عرصہ کی خدمت میں عرصہ کلی چاھے دہے۔ ساتھ در ہے نید دونول حضر ایک کرتے ہوئے اور تاحیات محتولات کی مشکل اور اونجی کئی جس صدرا اسٹس بازنے میں بید دونول حضرات دالی جس مشہور محتولات کی مشکل اور اونجی کئی جس صدرا اسٹس بازنے میں بید دونول حضرات دالی جس مشہور محتولات کی مشکل اور اونجی کئی جس معتولات میں مید دونول سے بہت زیادہ عرصہ کو ان دونول سے بہت زیادہ عرصہ کی ساتھ کی اس کی تا قرق چھم و جرائے دھرت شاہ

عبدافنی محدث دبلوگ نے عاصل کیا ہے شاہ صاحب علم ظاہر دباطن میں شہرہ آفاق ہیں۔الحاصل حضرت منگوی ۱۲ سال کی عربی تمام علوم وفنون ہے کھیل ہو سے اور واہیں وطن تشریف لے گئے اس سال آپ کا ذکاح آپ کے بڑے ماموں مولانا محمق صاحب کی صاحب ادبی ہے ہوا جو آپ سال آپ کا ذکاح آپ کے بڑے اموں مولانا محمق سے تنگوی ہیں ہیں جب دبلی ہے واپس تشریف لائے اور وطن عزیز میں تیام یئے رہوئے تو بمقتصائے طبیعت آپ کوشوق ہوا کہ کوئی طالب علم وین ل جا تا تو اس کو پڑھانا ہی شروع کرد ہے اللہ تعالی نے اس خواہش کو پورا کیا اور ایک صاحب تھا تو ہ تو بال ہا انتقاق ہوا کہ حضرت مولانا شیخ محمد الک صاحب تھا تو گئے گئے النا ہوا کہ حضرت مولانا شیخ محمد الک صاحب تھا تو گئے گئے النا ہوا کہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھا تو گئے گئے افرادہ ہاں میں حضرت میں علیہ السلام مدفون ہوں سے بیخ صاحب نے تھم لگایا تقریک کے افرادہ ہاں بھی حضرت میں علیہ السلام مدفون ہوں سے بیخ صاحب نے تھم لگایا تھا کہ بیام ترقعی ہادراس کا منکر ایسا ہو گیا ہا کہ سارا شہوت ہا حادیث اخبارا حاد ہاں لیے اس سے علم شیخی حاصل ہوگا تقلعیت کا شوت در شوار ہے۔

سیجواب جس وقت حضرت شیخ صاحب مختف کی نظر سے گزراتو جوش و فضب بین بجر مجے
اور پجر کیا تھا طرفین سے سوال و جواب شروع ہو جے ۔ بالآ خرمولا نا گنگون ٹی نے بغرض مناظرہ
ایک بارات کے ساتھ تھاند بھون کا سفر افقار کیا اور بارات کے متعلق اسور نکاح وغیرہ سے فار نئ مہور کا مختاء
ہوکر'' حضرت حاجی الداد اللہ مہا جرکی کی خدمت بیس حاضر ہوئے اور بعدا سفط بارآنے کا مغتاء
ظاہر کیا تو حضرت حاجی صاحب قدی سرہ نے یہ کہ کرکہ وہ ہمارے بڑے جیں'' مناظرے سے
متع فر مایا ۔ چنا نچہ آب نے حضرت حاجی صاحب کی بات مان لی اور مناظرے سے باز آئے اور
اپنا ارادہ بیت فاہر کیا تب حضرت حاجی صاحب نے ہوجب ارشاد وجو فارش حضرت حافظ ضائن
شہید بیعت کر لیا۔ بیعت ہوئے کے بعد آپ نے بموجب ارشاد حضرت حاجی صاحب فر کر و
شہید بیعت کر لیا۔ بیعت ہوئے کے بعد آپ نے بموجب ارشاد حضرت حاجی صاحب نے آٹھویں وان
شعفی شروع کیا اور بقول خود'' کہ پھر تو میں مرمنا'' چنا نچ حضرت حاجی صاحب نے آٹھویں وان

''میاں رشید احمہ جونفت عن تعالٰ نے مجھے دی تھی دوآ پ کودے دی آئندواس کو

برهانا آپ کا کام ہے۔''

، جب آپ کو بیالیس ون رہنے ہوئے ہو مکئے تب آپ نے وطن عزیز رخصت ہونے کی اجازت چاہی حضرت حاتی صاحب بھٹھ نے گنگوہ کے لئے رخصت کرتے وقت خلافت اور اجازت بیعت ان الفاظ کے ساتھ محنایت فرمائی

"أكرتم سے كوئى بيعت كى ورخواست كرے تو بيعت كر ليما"

خدا کی دین کا موئ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیٹیمری مل جائے

اس خدائی لعت کو (جس کے لئے در در کی خاک چھانی جاتی ہے) پاکر جب آپ گنگوہ تشریف لاے تو خانقاہ شاہ عبدالقد دس گنگوہی بھٹنے کو جو تین سوسال سے دمیران ادر قراب دخستہ پڑی تھی مرمت کر کے آباد کیا اور دات دن ذکر دفکر الی میں مشغول رہتے را توں کورویا کرتے شخصاور جولجائے آپ اوڑ ھاکرتے تھے باران اشک سے داغدار ہوگیا تھا۔

> شب وصل بھی کیبی ہے الہی نہ سوتے کئے ہے نہ دوتے کئے ہے

غرض یہ کہ ذکر اللی کی خوشہوؤں نے جب کنگوہ کے کوچہ و بازار اور خانہ وصحرا کو معظر کرنا شروع کیا تو ایک نیک بخت خاتون نے حضرت گنگوہ کی سے بیعت کی درخواست کی لیکن آپ نے انکار فر ، دیا' انفاق سے چند دنوں بعد حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے اور خاتون موصوف نے موقعہ کو نتیمت جان کر بتو مط حضرت حاجی صاحب پھر درخواست کی بالآ خر حضرت حاجی صاحب کی حمیل تھم میں آپ نے بیعت فرمالیا۔ ملسد بیعت میں داخل ہونے دالی بیسب سے کہلی خاتون تھیں۔

معمولات پر بداومت اوراستقامت مشارکے دیو بند کی خصوصی شان ہے اور حقیقة کی کمال ولایت اور علامت عبدیت ہے جنانچدان مشارکے کے یہاں جو چیزروز اول معمولات میں داخل ہوئی اس کو بھنگی اور دوام حاصل رہاان حضرات نے "احسب الاعصال عنداللہ در مها" کو ولنشین کر کے اعمال میں شان مجبوبیت پیداکی اور تقرب و ڈایت کے اعلی منازل کو طے کیا چنانچہ حضرت گشوی قدر سروے تجاہدات دریاضات کو پیران سان میں بدعالم تھا کہ دیکھنے دالوں کورجم
آتا تھا۔ دن بحرصائم رہتے اور بعد مغرب جارر کمت نوافس کی بجائے میں رکھت صلوۃ الاوالیمن
پڑھا کرتے تھے جس میں تقریباً دو پارے قرآن تریف علاوت فرماتے تھے نمازے فدر فح ہوکر
جب دولت کدہ پر برائے تناول طعام تشریف لے جاتے قرا تناراہ اور گھر تبرئے کے وقفہ میں گئی پارہ تلاوت فرما لینے تھے اور بعد نماز عشاہ تھوزی دیر تک استراحت فرمائے اور دو بہے تبجد
کی پارہ تلاوت فرمالیت تھے اور بعد نماز عشاہ تھوزی دیر تک استراحت فرمائے اور دو بہے تبجد
کے لئے کھڑے ، و باتے بعض نے آپ کو ایک بہے بھی دیشوکرتے و یکھا ہے اور ڈھا کی تبان
مصروف ہوتے اور دو بہرکو قباور فرما کر بعد نماز ظہرتا عصر تنادت کا م پاک میں مشغول رہے نہ مصروف ہوتے اور دو بہرکو قباور فرما کر بعد نماز ظہرتا عصر تنادت کا م پاک میں مشغول رہے نہ مصروف ہوتے اور دو بہرکو قباور فرما کر بعد نماز ظہرتا عصر تنادت کا م پاک میں مشغول رہے نہ مصروف بوتے تھے۔

''جو آدی اس فقیرا مداد اللہ ہے جب و مقیدت وارا دت رکھتا ہے وہ مولوی رشید احمد سفر گاور موہوی محمد قاسم صاحب سفیدا کو جو تمام کمالات نسوم طاہری اور باطنی کے جامع ہیں ہیں ایک میرے بلکہ محصد ہے گئی ہزدہ کر شار کرے اگر معاملہ پر تکس ہے وہ بہائے میر ساور بیں بجائے من کے جونا ان کی صحب فنیمت سائی جاہیے کہ ان جیسے آدی اس زمانہ میں نایا ہے ہیں۔' ( فنیا ،القاوب ) حضرت جاتی صاحب قدس سروا کا ایک انتوالا ہے کہ ''اگر حق تعالی بھی سے دریافت کرے گا کہ ابداد اللہ کیا ہے کر آیا تو علی مولوی رشید امیرصہ حب اور مونوی محمد قاسم صاحب کو پیش کردوں گا کہ یہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔''( تذکر ة الرشید )

جب ۱۸۵۷ء کا ہولناک حادث خم ہواتو حکومت برطانیے نے ہراس آ وی کو تخد دار براتکادیا یا کو کی کا نشانہ بنادیا جس کے متعلق فرزیعی شبہتھا چنہ نچے حضرت حاجی ابداداللہ میں جرکئی مولا نامحہ قائم ہانوتو کی ادرمولا نا گنگو بی کے نام ورائٹ گرفتاری جاری کیے گئے حضرت حاجی صاحب مکہ کرمہ اجرت فرما گئے مولا نامحر تھا م صاحب اورمو یا نا منگوبی رو نچش رے لیکن مخبری فبررس نی ے آپ کو مرفقار کیا گیا اور مہار نیور جیل کی کال کو گھڑی میں رکھا گیا بالا فر جب حکومت کو کوئی

چونکہ اللہ نے آپ ہے وین کا کام نیما تھ اس لئے حکومت آپ کا ہال بھی بیکا نہ کر گئ آپ نے زندگی میں تین وفعہ جج کی سعادت ماصل کی اور تمام عمر دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ فقاد کی رشید بیآ پ کاعلمی شاہ کار ہاس کے علاوہ کئی تصانیف کھی ہیں اور ہزاروں علومو مشائح آپ کے فیض علمی وروحانی سے مستفید توسئے ہیں۔

> ۹ جمادی الثانی ۱۳۲۳ ه مطالق ۱۱۱ گسته ۱۹۰۵ و کودانهل بحق مو گئے۔ اذالله و انا الیه د اجعون ن

آئے عشاق کے وعدہ فردالے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرماسیے'' تذکرۃ الرشید' مونقہ مولانا عاشق البی میرخی ) جنہ جنہ جنہ

### شيخ الهند

### حضرت مولا تأمحمو دحسن ديوبندي بمناتلة

مینی البند حضرت مولا تا محود حسن صاحب دیو بندی مینیند ۲۹ الده مطابق ۱۸۵۱ اگر بر یلی میں آسپکر میں بیدا ہوئے کو تکدان ایام میں آپ کے والد باجد مولا نا فروا لفقاد علی صاحب بر یلی میں آسپکر مداری تھے دہ آپ جبید عالم اور صاحب تصانیف کئیرہ اور با قبال بزرگ تھے۔ حضرت شخ البند کا سلمہ نسب حضرت حتان غنی رضی اللہ تعالی عند ہے جا الما ہے آپ کی تعلیم کا آغاز جو سال کی عمر میں ہوا تر آ آن مجید کا بچھ حصراور فاری کی ابندائی کا بیں مولا نا عبداللطیف ہے پڑھیں۔ ابھی میں ہوا تر آ آن مجید کا بچھ حصراور فاری کی ابندائی کا بیں مولا نا عبداللطیف ہے پڑھیں۔ ابھی آپ قد دری تبذیب وغیرہ بڑھ رہے تھے کہ ججہ الاسلام مولا نا مجد قاسم صاحب نا توقوگ نے میں ہوا آ آپ اس عدر سے الحرام ۲۸ اور قائم کیا اس مدر سے کا آغان کا دیا تھا تر دیو بندگی مشہور مجد بھے میں ہوا آ آپ اس عدر سے کے بہلے طالبعلم تھے۔ ۱۸۸۲ ھی آپ نے کئر مختصر المعانی کا اور قارئ آتھیل میں ہوئے آگا تھا تر دیو بندگی میں مولا نا مجد کا آتھیل مولا نا مجد کا مولا نا محمد قاسم مولائی دیلوئی دیلوئی دیلوئی دیلوئی دیلوئی سے محمد نا نوتو کی مصراف مولائی دیلوئی دیلوئی دیلوئی ہوگی ایا دیلوئی میں اور داخل

آپ جامع شربیت اور طریقت سخت عمل بقول حضرت گنگودی بهتید علم کا کشد سخت کشیم الامت مولا نا عاش علی بیری آپ کو تشخ العالم کیتر سخت مولا نا عاش علی بیری آپ کو تشخ العالم کیتر سخت مولا نا عاش علی بیری آپ کو شربیت وطریقت کا بادشاہ کیتر سخت اور مولا نا سید حسین احمد بدتی اور علامہ شبیر احمد مثاتی علم شربیت اور طریقت کا تابید کنار سمندر کہتے سخت بہر حال آپ کو فارغ انتصیل ہونے سے پہلے بی ملامات میں دارالعلوم دیو بند کا معین مدرس بنادیا گیا تھا اس دفت آپ کے بیر وابتدا ل تعلیم بی علمی استعداد اور ذبانت فلابر ہونے تکی اور او برکی کی اور او برکی کی اور او برکی کی اور او برکی کی بیر حال آپ کے بیر حال آپ کے علمی استعداد اور ذبانت فلابر ہونے تکی اور او برکی کی تابید بیر وابتدا کی در برکی کی بی بی بیر حال اور او برکی کی بیر حال آپ کے بیر حال آپ کی بیر حال آپ کی بیر حال آپ کی بیر حال آپ کی بیر حالت کی بیر حال نے کے مواقع ملے سے سے ۱۹۳۱ میں آپ نے ترزی کی شریف مشکل و شریف اور

بداید وغیره کی قدرلی دید شروع کی چر ۱۳۹۵ هی مسلم شریف اور بخار کی شریف بھی پڑھانے

گئے۔ آپ کا صلفہ درس نہایت مہذب بور شائنتہ ہوتا تھا دوسرے بدارس کے فارغ شدہ اور

بڑے بزے دین فالبعلم نہایت مودب طریقہ سے ماضر غدمت رہبے اور آپ کمل عزت و

وقارے درس دینے طلقہ درس و کھے کرسلف صالحین واکا برمحد شین کے حلقہ تحدیث کا تعتہ نظروں

میں پھر جاتا تھا الحاصل آپ نے چالیس سال تک مسلسل رادالعلوم دیو بند بیس ورس حدیث ویا

اورز ماندا سیری مالنا اور کم معظم اور عدید مورہ بیس بھی درس دیا اس طرح آپ کا زبانہ قدرلیس

چوالیس سال سے زائد ہوتا ہے اس عرصہ میں اطراف واکناف عالم میں آپ کے تعافہ و پیلی تھا نوی اللہ علی تھا نوی اسلام کے اللہ و کیا تا تشرف علی تھا نوی اسلام کے اللہ و کہا تا تشرف علی تھا نوی اللہ اسلام کی تقدید و ہوئی مولا تا جید اللہ و مولا تا جید اللہ سیون احمد عدتی مقتی کے بیت اللہ و المون مولا تا تا جید الرحمٰن عثانی اصفر صیون و یو بندی مولا تا جید اللہ سندھی مولا تا وی بندی مولا تا جیب الرحمٰن عثانی امور والا تا عبد الرحمٰن عثانی و یو بندی مولا تا عبد الرحمٰن عثانی اور مولا تا عبد الرحمٰن عثانی اور مولا تا عبد اللہ سندھی مولا شائل ہیں۔

بہر حال آپ کا مقام بہت بلند ہے اور آپ شروع ہی ہے تیک طینت اور تیک فطرت سے اس کے ساتھ مولا نامحر قائم با توتو کی گریت اور صحبت اور مولا نامشید امر گنگوئی کی توجہات نے روحانیت کے عرش بر آپ کو بٹھا دیا تھا۔ شخ العرب والنجم حضرت حاجی الدا واللہ مها جرکی قدس سرہ نے آپ کے کمالات علمیہ وروحانیہ سے توش ہو کر دستار خوافت اور اجازت نامہ بیعت عنایت فر بایا اور پھرور بارد شیدی سے بھی آپ کو یہ نوٹ مظمی عاصل ہوئی اور حاصل ہے کہ آپ نیا نوٹ کشریعت فر بایا اور پھرور بارد شیدی سے بھی آپ کو یہ نوٹ کشریعت فر بایا اور پھرو دیارد وجانیت کے جمع البحرین ہی تین بکہ صحب مع البحد و تھے آپ نوٹ کشریعت فر بقت اور دوحانیت کے جمع البحرین ہی تین محروف رہے نیکن اور او اگر چا کہ و نام کا فی فوانی برف باری و نام کی فوانی برف باری و نام کئی آپ کے معمولات میں فرق کی مولات میں فرق کی مولات کے معمولات میں فرق کی اور اور معالم کا کہ یا کہ کہ کے اور کی معلوم بوک بھر ہو تا کہ کئی آ دی نے دیکھ لیا تو تماز پڑھتے پڑھتے لیے جاتے تا کہ دیکھ والے کو یہ معلوم ہوک توجہ تا کہ کئی آپ کے مولانا کی مولانا

'' جب میں بچہ تھااور شخ البند کے زنا نخانے میں آتا تھا تو ایک دن میں نے حضرت کے

کمرہ کے واڑوں کے جھروکوں ہے جھا نگ کردیکھا تو کیادیکھا ہوں کے حضرت کے جسم کے تمام وعظ وسر دھڑ میں دھ میں در پڑت ہیں میں ہید کھے کر گھبرا گیا اور بھاگ آیا اور باہر آ کر مولانا سید حسین احد عدنی بھٹیئے ہیان کیا تو سولانا نے فرمایا خاسوش رہوکسی سے مذکم ناکوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ الابحوال تذکر ڈالشائے دیو بند)

آب ہر جعرات کوسیل پر حاکر گئوہ تشریف لے جاتے تصادر جمعدی تماز پڑھ کراپنے بیرد مرشد کی محبت سے نیفیاب ہوکر دیو بند تشریف لاتے آپ نے اپنے استاد کی اس قدر خدمت کی ہے کہ تقل جران رہ جاتی ہے جنائی حضرت ولا تاجمہ قاسم صاحب تا نوتو گا ایک مرتبہ بیار ہوئے ہر سانت کا اموسم تفاشیق استاد نے دیو بند آنے کی خواہش فلاہر کی آپ نے استاد کی کمرکوسہارا دیا اور دیو بند تک جودہ میل کا سفراس حالت سے پورا کر دیا ہے ہمشار کے دیو بند کا سفراس حالت سے پورا کر دیا ہے ہمشار کے دیو بند کا سلوک دتھوف کی ہوتا ہے۔

نہ کمآبوں سے نہ کتب سے کہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

جب تک آ پ کے مرشد حضرت گنگوی حیات رہے آ پ نے کی کو بیعت نہیں کیا کونکہ آ پ فرمایہ کرتے تھے کہ بروس کی موجود گی میں اس قیم کا سلسلہ جاری کرنا سو جا ادب اور گستا تی ہے۔ بہر حال آپ کی عمی در دحانی خدمات بہت ہیں اس کے علادہ سیائی خدمات بھی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں انگر بروں کے خلاف کے ۱۸۵۷ء میں شروع کی گئی تحریک آ زادی کے مشن کو آپ کا فی برحمایا آپ نے کافی برحمایا آپ نے تحریک کا مرکز کا بی کو ردیا اور آپ کی تحریک ریشی دومال کے تام کے شاخ کے اگر بروں کے خلاف کے مام کا برین کی طرح مسکم کی برون کی مرکز مسلم اکا برین کی طرح مسکم کی برون پر مسلمانوں کو منظم کر کے انگر بروں کے خلاف جہاد کرنا جا جے تھے لیکن ایوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے انگر بروں کے خلاف جہاد کرنا جا جے تھے لیکن این نے ہندو یاک کے مسلمانوں گئر بروں کے خلاف ہی تحریک گئر اس نے ہندو یاک کے مسلمانوں میں بیدارئ کی نئی روح کے بچو کک وئی۔ اس سلسلے میں آپ نے سام اس سے ہارائی کی نئی روح کے بچو کک وئی۔ اس سلسلے میں آپ نے سام اسلامی کی مطافق کا دورتھا آپ سام کیا وہاں سے رہا ہوئے اور جندوستان پنچ ان دنوں بندوستان میں تحریک خلافت کا دورتھا آپ

نے عمر کی زیادتی انقابت اور بھاری کے باوجو بھر کید میں بھر پور مصدلیات بانا کی اسیری کے ووران علی آپ زیادی کے ووران علی آپ زیادی کے ووجو تھر کیک وران علی آپ زیادی کے ووجو تھر کیک خلافت میں آپ کی بھر پور جدوجہد اور مشتنت سے سخت پر کائی اثر پڑااور ۱۸ رہے اارول است میں اور مشافق کے بادچودگی کتب میں اور مشافق میں بیا کے بادچودگی کتب قصانیف قرمائی جیں۔

الله تعانی آپ برای رحمتیں : زل فر ، نے ، آمین ۔

(تفعیل کے لئے میات شخ البند پڑھئے)

\$1.00 M

# امام الفقهاء حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی مجیشهٔ

بندوستان میں تصبه و یو بندیو بی کے مغرلی ضلع سہار نپور میں «نجاب ولی ریلوے لائن پر واقتح ہے۔سہار نپور ہے ہیں کیل بجانب جنوب ہے۔ یہاں شرفاءادرد بندارلوگوں کی آبادی تھی' آ بادی کا بیشتر حصدعثانی صدیقی کارو آل شیوخ کی اواد دیر مشتمل قفار بزے بزے عام والیا واور مجابدین اس سرز مین باک میں بیدا ہوئے جنہوں نے ای مقام برایک تظیم دین درس گاہ کی بنیاد ڈالی جوے کم اسلام میں "ج دارالعلوم دلیو بند کے نام سے مشہور ہے۔موریدہ امحرم الحرام ۳۸ ۱۲۸ ہے مطابق میامنی ۱۸۷۷ء کواس تنظیم درس گاہ کا افتتاح ہوا اور ابتد کے بچھ مخلص بندول نے اکیک چھوٹی کی معجد میں جے متھا معجد کہتے تھے ایک انار کے درفت کے بیٹھے آ ب حیات کا بیا چشمہ جاری کر ویا۔ بلاً خرد نیا نے رکھ لیا ہے کہ ای سادہ ی درسگاہ ہے ملم دفعنل کے ایسے وَ قَالَبِ وَمَا مِنَابِ بِيهِ الموسةَ جنهول في ايك ونيا كوجَمُرُكُ مُر ركه ويا اور الله تعالى في وارالعلوم و یو بند کو جو نصیلت اور جو انتیاز بخشا بہت ہی کم علمی اداروں کے جصے میں آتا ہے۔ چنانچہ دار العلوم سے بیدا ہوئے والی بے مثال مخصیتیں جن سے دنیا میں علم وعرف ان سے چیشے جاری وے اس کھرت ہے جیں کہ شار میں لا نامشکل ہے ان حضرات کے خصائص کی تفصیل کے لئے مستقل فرصت اور ایک بورا دفتر در کار ہے۔ مختصر یہ کہ ان حضرات کے جمیع اوصاف و کمالات کا احاط بہت مشکل ہے۔

ید حفرات علوم کماب وسنت عنوم ظاہرہ باطن کے جامع اور عارفین اور اسحاب قلوب کی وراغت کے ایمن اور اسحاب قلوب کی وراغت کے ایمن تھے انہوں نے بہاڑ ہے تریادہ درائخ عزیم کے ساتھ درع وزید انکسار وتواضع اور انہاع سنت ایسے بلند پایداخلاق و شاکل کو اس حد تک جمع کرنیا تھا کہ اخلاق عالیہ جس یہ منفرات این وور میں ضرب انتشل تھے ان کے بینے علوم نہویہ سے معمور اور ان کے دل معروث البیا حب البیا حب البیادہ نہاکی اور حب نبوی ہے منور تھے۔الفرض یہاں کا فیض یافتہ مرفض اپنی ذات جس ایک

انجمن ہے۔ بقول مفتی اعظم حضرت مولان مفتی محمد شنج صاحب دیو بندی ہمائیہ اوالعلوم دیو بند درحقیقت ان ہی عظیم شخصیتوں اور ای طرز فکر کا ہ م ہے۔ بہر حال ای مدرسہ فکر ہے ایسے ایسے علاء وا کا بر مجاہدین محدثین اور فقہا واست بیدا ہوئے کہ جن کی مثال سے دنیا خالی ہے۔ انہی مقدر اور عظیم ہستیوں میں سے قطب البند امام الفقہاء شفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمان صاحب شانی قدر سروا کی ذات گرائی تھی جن کا فیض عرب وجم میں بھیلا ہوا ہے۔ اس عظیم شخصیت کا مختر اُنڈ کرہ جیش کیا جاتا ہے۔

نسب وولا وت: آپ دیو بند کے علی شیوخ کے پیٹم و چراخ سے شجر ونسب مفترت عثان غی رضی الله عند سے جا ملتا ہے آپ کے والد محتر محضرت مبولا نافضل وارحمٰن صاحب عثاثی اپنے زمانہ کے عالم و فاضل الزدواوب کے ماہر اور ڈپٹی انسیئز مداری ہے۔ آپ ججة الاسلام معترت مولا نامجہ قاسم صاحب نانوتو کی قدس سرہ کے قربی احباب میں سے اور وارالعلوم دیو بند کے مولا نامجہ قاسم صاحب نانوتو کی قدس سرہ کے قربی احباب میں سے اور وارالعلوم دیو بند کے باتین میں سے قبل سے قبل آپ کے دوسرے جو تیوں میں فخر العلماء معترب مولا نامبیب الرحمٰن عثانی مولا نامطوب الرحمٰن عثانی ابوقشل حق عثانی اور شیخ اراسلام علامہ شعیر عثانی میں آپ ان سب بھائیوں میں بڑے شخد۔

حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب بیشید مواخ قاتی مصنفه مولانا مناظر احسن گیلانی است محدواتی می تحریر فرماتے میں:

"مولا نافضل الرحمٰن صاحب قدس مرواً كى براوراست اولا ديس حفرت اقدس مولان مفتى عزيز الرحمن صاحب عثاني معفرت مولانا حبيب الرحمٰن عد حب اور حفرت مولانا شبيراحمه عثاني البيخ المبيخ وقت مي علم ودين كے افق برا "فاّب و ماہنا بين كر چكے۔" (تجليات عثاني)

بلاشہ حضرت قاری صاحب بھینی کے قول کے مطابق میں نیٹوں حضرات علم ودین کے افق پر آفقاب و انہماب بن کرچکے۔ مید حضرات جن پر دار انعلوم کو بھیشہ فخر رہے گا۔ دین کے دراصل امام عضہ۔ حضرت امام الفتها عدم الاهم الى قصد ويوبندي بيدا موسة اصل نام عزيز الرحمٰن اور تاريخي نام ظفر الدين بهدا و شرافت اور ادريخي نام ظفر الدين بهدا فاضطفوليت سيدي وَبانت ومثانت فراست وشرافت اور صدالت كرجهم بيكر تفد

تفعیم و تربیت: آپ کی تعلیم و تربیت اکابرین و بو بندگی آغوش میں بوئی۔ حضرت مولانا محمد
بیشوب صاحب نانوتو کی میکند اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی سے بیشتر کتابیں
پڑھیں۔ ۱۲۹۸ھ میں تمام علوم و فنون سے فارغ الخصیل ہوئے اور جن حضرات کے ساتھ
وارالحلوم و بو بند میں وستار بندی ہوئی ان میں مولانا احمد سکندر بوری مولوی محمد اسحاق فرخ
آبادی مولوی منفعت علی صاحب و بو بندی مفتی رہیم بخش شیرکوئی اور مولوی سراج الحق صاحب
د یو بندی شامل ہیں۔

خدمت إفراً و دارالعلوم و يوبندى شبرت اورمقبوليت عامقى اس دجه ودردراز كے مقابات كا متعان على استفتاء كمثر ت آتے تقاور درسان دارالعلوم كوكارتعليم سے اس قدر فرصت نبيس ہوتى تقى كد بلاحرج تعليم ان كے جوابات لكو تكيس اور دارالعلوم جس مقصد كے تحت قائم كيا جميا تھا اس كى بنا كہا اس كے فرائض جى بہت بھى داخل تھى كہ بعنوان افراء بھى حوام كى خدمت كى جائے گى۔ ابتدائى سالوں بيں اسا تذہ دارالعلوم بالخصوص عارف بالقد حضرت مولانا محد بيقوب صاحب نافوتوكى قدس سرادرت وموقع فراد كا تحد بيقوب صاحب نافوتوكى قدس سرة حسب شرورت وموقع فراد كا تحرير كرتے رہے ليكن كام كى ذرد دارالد فوجيت و ابسيت نے اس بات برمجود كر ديا كركى صاحب شخصيت كو با قاعد و مفتى نامزد كركے دارالا فراء كو

مستقل حیثیت میں قائم کیا جائے لہذا ۱۳۱۰ ہی حضرت منگوبی بہتید نے حضرت مفتی صاحب بہتید کو اس عظیم منصب اور اہم وَمدداری کے لئے منتخب فرمایا کیراس وقت سے صاحب بہتید کو اس عظیم منصب اور اہم وَمدداری کے لئے منتخب فرمایا کیراس وقت سے ۱۳۲۲ ہوئی ۲ سور بحیثیت صدرمفتی وارابعلوم و او بند بلکے مفتی اعظم بندوستان خدمت افزاء مرانجام و بیت رہے اور فراوی صادر فرماتے رہے۔ چنانچہ محدث کمیر حضرت مولانا محد یوسف صاحب بنوری بہتید فرماتے ہے:

"علماء ویوبندی سے صرف ایک عالم مولانا ایشنے الفقیہ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیوبندی پُونٹیٹ نے مختلف سوالات کے جواب میں پیچاس بزار فقاد کی صادر فرمائے۔" (دارانعلوم دیوبرد فمبر ۱۵۳)

مولانا محد اسلام بہاری دارالافقاء دارالعلوم دیو بند لکھتے ہیں کہ دورالعلوم دیو بند بی دارالافقاء کے لئے اس شخصیت کی علائی تقی دارالافقاء کے لئے اس شخصیت کی علائی تقی دارالافقاء کے لئے اس شخصیت کی علائی تقی ہوئے وقع کی ادر برگزیدگی کی شان کی حامل ہو۔ چنا نچہ ایک شخصیت کا استخداد کے ساتھ صلاح وقع کی ادر برگزیدگی کی شان کی حامل ہو۔ چنا نچہ ایک شخصیت کا استخاب مل میں آیا جو گویا ازل ہے اس عہدے کے لئے پیدا کی تی تھی۔ وہ ذات گرائی تھی مفتی اعظم عارف بالغد مصرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب عثانی دیو بندی قدس مرہ کی وہ اسمادے ہوئی اس خدمت انجام کی وہ اسمادے ہوئی اس جدسے اس وقت کی وہ دستے رہے کیکن افسوس تو ہے کہ ۱ سال تک افقاء کی فقر مت انجام دستے رہے کیکن افسوس تو ہے کہ ۱ سال تک افقاء کی فقر مت انجام ما موجود نہیں۔ ۱ سام سود اس مقبل مردع کی سسسادھ میں مولانا قاضی مسعود اس صاحب کا تقر رہ ہے کہ 1 سام کی حیثیت سے ہوا اس وقت سے دہشر میں استفتی کے سوالات صاحب کا تقر رہ ہے کہ وہ اس کی مجمود کی جوئی تعداد درج تا میں استفتی کے سوالات در ان کے جوابات کی فقل موجود ہے جن کی مجمود تعداد درج تا میں درج تا ہا ہے کہ تقل موجود ہے جن کی مجمودی تعداد درج تا ہوں ہے۔ یہ تعداد درج تا ہا ہوں ہے۔

علاوہ بریں بچھا یے حضرات بھی ہوں مے جن کے فاوی گلت کی وجہ ہے رجس میں ورج شہوئے ہوں نیز ایک مستفق کی کئی سوالات ایک کا عقر میں لکھتے ہیں۔ اگر اوسطا تین سوالات مان کئے جا کمیں تو فاوی کی مجمومی تعداد تقریباً سوالا کھ ہوتی ہے اور یہ تعداد بھی ان فاوی کی ہے کہ جورجسر میں درج ہوئے اس ہے پہلے کی جب کے نقل افتاء کا انتظام نہیں تھا اتن ہی تعداد فرض کر نُ جائے اس طرح معفرت مفتی صاحب قدس سرہ کے فتوے کم ویش ڈھائی لا کو ہوتے ہیں۔ ( ماہنا سالرشید نا ہور کا دار العلوم دیو بندنمبر )

ان فناوی کا یہ بے نظیر مجموعہ اور مسائل فقیمہ کا یہ بے مثال وَ فیرہ عامر فظروں ہے اوجھل تھا اس لئے سب سے بہلے آپ کے عمل جانشین اور شاگر در شید حضرت قبلہ مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب أرشین فئ ہو بہت مختمہ اور فالم اللہ ایک صاحب أرشین فئ آپ کے قاوی بنام 'عزیز : لفتاوی' شائع کے بتھے جو بہت مختمہ اور فالم ایک دوس ل کے فقاوی کا مجموعہ ہے۔ جنا نتی حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مہتم دار ان موم وہو بند نوس ل کے فقاوی کا مجموعہ ہے۔ جنا تی حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مہتم دار ان موم وہو بند مولا ناظفیر اللہ بن صاحب کو ما مور کیا انہوں نے فیر معمول جانشٹانی اور تند تن ہے تر حیب فقاوی کا کام حسن اسموب کو ما مور کیا انہوں نے فیر معمول جانشٹانی اور تند تن ہے تر حیب فقاوی کا کام حسن اسموب سے انہم مولا بندی کی نوجلہ بی شائع دو چنی ہیں اور ابھی کام جاری ہے۔ الغرش آپ کی علمی اور فقہی خدمات بہت ہیں جن کا احاظ مشکل ہے۔ آپ کوئن افقاء میں اس الغرش آپ کی علمی اور فقہی خدمات بہت ہیں جن کا احاظ مشکل ہے۔ آپ کوئن افقاء میں اس

آپ کائنٹمی مقام: حطرت مقتی عزیز الرحمٰن صاحب تدین سرہ کائلمی وروحانی مقام بہت بہند ہے۔ بزی بڑے ملی و ومشائخ نے آپ کی جا میں شخصیت کا اور آپ کے ٹمی مقام کا اعتراف کیا ہے۔ حصرت علیم ارمت مجدومات مولان اشرف علی فقد نوی نور اللّہ مرقد واجہیں آئ و نیااس صدی کے ظلیم ندہی وروع فی چیٹوا کی حیثیت ہے جانتی ہے۔ اور جنہوں نے تقریباً بارہ سوے زائد تسانیف ورثے میں جیوڑی تیں اور جن کا ہر ظلیفہ مجاز ایک آفاب اور رہتا ہے بن کرچ کا ہے۔ وہ بھی حضرت مفتی صاحب قدس مروکے فی وی پڑھمل استاد کرتے تھے۔

قطب الارشاد حضرت گنگون قدن سرهٔ بھی آپ کی علمی شان کے معترف تھے ای لئے آپ کی نظرانتخاب بعیدہ صدرمقتی دارالہ فیاء دارالعلوم اپنے بند دعشرت مفتی صاحب پر بی پڑی۔ چنانچے موادنا قارتی تھرعبد القدسیم صاحب کہتے میں کہ: '' اللہ الصاحل قطب العالم حضرت موادنا رشید احد گنگونی قدس سرہ نے بحک شوری میں بے جوہز جیش کی اور مجلس کی منظوری کے بعد جس جیش انقدر منصب کے لئے جس کو نامز و کیا گیا وہ خظیم الم تبت شخصیت نظیمہ الامت عالی مقام صوفی 'ذی مرتبت عالم با کرامت بزرگ حضرت مقتی اعظم مولا ناعزیز الرئس عثانی قدس مره اکی تقی اور آپ نے ٹابت کر دیا کہ آپ ای منصب کے لئے موزوں تھے بلکدای کے لئے بیدا ہوئے تھے۔(دارانعلوم دیو بندنمبر)

ا مام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفتی صاحب قدس سرہ کے بارے میں ارشاد فریائے ہیں :

" کراب ہے آیک صدی پہلے تک اس شان کا فقید انتفس علاء کی جماعت میں نظر انہیں وَ تا۔ " (مقدمہ فرآوی دارالعلوم و یو بندنمبر )

مولف تذکره مشاکُ دیو بند نکصته میں که مشاکُخ دیو بند میں حضرت امام ریانی مولانا گنگوی بھینے فقیہہ النفس تنجے۔ یا پھر مصرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب بہتر مقابیہ النفس تنجے۔( تذکر دمشاکُ دیوبند)

بیخ ال دب معزت مولا نا اعزاز علی صاحب محضرت مفتی صاحب قدس سره کے بارے بیں فرماتے جیں کہ ''جس وقت میں کنز الد قائق کے حاشیہ سے فارغ ہوا تو مسووہ بغرض اصلاح محضرت مفتی صاحب نے تم م عاشیہ کونشان لگا کر محضرت مفتی صاحب کے قدمت میں جیش کیا' حضرت منتی صاحب نے تم م عاشیہ کونشان لگا کر رَبِّیا اور قرمایا کہ اس جگہ فلاں کتاب کے فلاں سفی کی قلاں عبادت درج ہوئی جاہے۔ باشید حضرت سفتی صاحب کی رگ رگ جی فقد رجا ہوا تھا۔ اگر وہ زمانہ سابق جی ہوتے تو فقہ بی صاحب مسک ہوتے لیکن باوجود فقیہ انتھی ہوئے کا، م اعظم کی تقلید کا قلادہ گردن میں فرائے ہوئے ۔ ( تذکر دمشائ دیوبند )

#### متأز تلامذه:

آپ کے ملمی وروحانی مقام کا ای طرح پند چلنا ہے۔ کہ آپ کے تلاندہ یں ایسے ایسے مثا ہیر پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی گردئیں احترام سے جھک جاتی ہیں۔ اور بقول جناب پروفیسر انوارالحن صاحب ثیر کوئی کہ ورخت اپنے ٹھل سے پہچانا جاتا ہے۔ (انوارقائی) آپ کے تلاندہ میں بڑے بڑے نامور فاضل منسر محدث مدیرا مفکر تقیہہ 'مو ہڈ مصنف صول ورویش ادیب شاعر منطقی فلنی مفتی اور معلم پیدا ہوئے جن میں ہے چند حضرات کے اسائے گرامی یہ بین منطقی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی تحد شفیع صاحب دیو بندی بینتین حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب بینتین مولانا الدیث صاحب مولانا محد ادر ایس کا معلوی مینتین مولانا بدر عالم میرشی بینتین مولانا مناظر احسن میلانی بینتین مولانا مولانا بدر عالم میرشی بینتین مولانا مناظر احسن میلانی بینتین الرحمٰن عنالی بینتین اور مولانا محد مولانا بدر عالم میرشی بینتین الرحمٰن عنالی بینتین اور مولانا محد مولانا بینتین مولانا مقتی منتین الرحمٰن عنالی بینتین اور مولانا محد مولانا محد مولانا بین بینتین مولانا بین بینتین مولانا بین بینتین الرحمٰن عنالی بینتین اور مولانا محد

غرض یہ کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے علمی دعملی مقام اور فقیہ انتفس ہونے میں کسی حتم کا کلام یا شبہتین ہے۔ آ پ واقعی اس دور کے امام الفتهاء بیتھے اور دارالعلوم دیو بند کے جلیل احقد را کابر میں ہے تھے۔

### سلوك وتصوف:

حضرت مفتی صاحب کوعلوم ظاہری پرجس طرح درک تھا ای طرح ردمانیت وتقوف اور اخلاق باطنی ہیں بھی بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب بہتم اول دارالعلوم دیو بندے بیعت دخلافت حاصل تھی کرامات دتھر قات کے بہت سے دافعات آپ کاطرف منسوب ہیں۔ جن کے جانے اور دیکھنے دالے آج بھی بحداللہ پاک وہندی موجود ہیں۔ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قدی سرہ برچونکہ تعشیندیت کا غلبہ تھا۔ اس وجہ ہے آپ کے مریدین خسوصاً حضرت مفتی صاحب پر بھی فقشیندیت کا غلبہ تھا۔ آپ سے خلفا ماور مریدین کا حلقہ دسیج ہے۔ خاص طور پر مولانا قاری مجمد اسحاق صاحب برگھی بہت معردف تھے۔ جن کے کا حلقہ دسیج ہے۔ خاص طور پر مولانا قاری مجمد اسحاق صاحب برگھی بہت معردف تھے۔ جن کے ظیفہ باز حضرت مولانا بدر عالم برگھی مہر جریدنی ہیں۔

### تواضع دا نکساری:

آ پ کے مزاج میں بے صدسادگی تھی اُتواضع وانکساری زیدوتھ تو کی میں آ پ کو کمال حاصل تھا 'تواضع اس قدر کہ باوجود علائمہ اور خدام کی موجود گی کے اپنے گھر کا کام خوداسپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اپنا اور پڑوسیوں کا سامان ہازار سے خرید کر دامن میں لایا کرتے تھے اور فرمای زېددتقو ئ:

اس فقدر کہ باوجود تبحر علمی اور فقیمہ النفس ہونے کے نماز ووضو کے مسائل کتاب دیکھ کر بٹلائے بتھے قرمایا کرتے ہتھے:

> "بیطریقداس وجدسے اختیار کیے ہوئے ہوں کرمکن ہے بھی جھے ہے ہو ہوجائے اورمسلد دھوکے ہیں غلط بنادوں ۔لیکن کتاب دیکے کر بنانے میں ذمدداری میرے اوپر سے اٹھ جاتی ہے۔اور کتاب والے پریے ذمدواری آجاتی ہے۔"(بحوالہ تذکرہ مشاکخ دیوبند)

ای طرح طاہری و باطنی شکوک وشہات میں آپ ہیشہ حضرت کنگونگ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور آپ کے فول کو آلیسس کرتے تھے۔ اور آپ کے قول کو قول فیعل جانتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کو 'لیسس الانسسان الاماسعی '' آیت کے متعلق ایک شرہ واکہ جب انسان کوائن کی سعی کا اجر ماتا ہے قو ایسال نواب بعدم نے کے دوسرول کی سی ہے یہ کیوں مرد کے وہ ہوتا ہے تمام دن ای کش کش میں ہے۔ یہ کار مرد کے وہ ہوتے ہے تمام دن ای کش کش میں ہے اور ایسال نوا ہو ایرا کرا تھا کہ ہو گئی ارات انتقال ہو ایسال نوا تھا کہ ایک آیت کے متعلق دل میں ایک شک سے کرجاؤں گائیں چرکیا تھا رات انتقال ہو بیادہ پا عازم آئٹوہ نوسے میچ ہوتے ہی آستانہ رشید یہ پرموجود تھے۔ اس وقت معزت منتوی فقر سرد والموس سروا وضو فر ما رہے تھے بوجھا کون حد دب! معزمت مفتی صاحب نے مرض کیا اسراج الرض کا بیال میٹ کیا تو معزمت کشوی فقرس سروا نے ارشاد فر مایا کہ:
المراج الرض اور کے بعد ابنا ایک ل چین کی کا ایمان کس کے کام ندآ نے گا باتی انبسال ثواب ایک دوسرے کے مراد می ایمانی کے ارساد اراد علوم جولائی ۱۹۵۸ء)

اس وزاقعہ سے معفرت منتی صاحب قدس سرہ کے نہت سے کمالات وطنیہ کی طرف بھی ارشاد ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس طرف بھی ارشاد ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس طرح معفرت مولا نافقل الزمن صاحب بحج مراد آباد کی خدمت بین می نشر ہوئے اور مولا نا موصوف قدس مرہ نے آب کو بہت زیادہ منہ یات سے نواز اتھا۔ بہر حال حضرت مفتی صاحب قدس مرہ اینے فاہری و باحثی تعلی وروحانی کم دات میں اپنی نظیر آب ہے۔ آب ہے۔

وفات:

۳ ۳ ساھ میں آپ متعنی ہو کر ڈائعیل تشریف سے گئے اور وہاں بکھ دن قیام فرما کرواہیں۔ ویو ہند تشریف لے آئے اور تھوڑے عرصہ احد سارتماوی الٹانی سیسساھ کو آپ نے والی اجل کو لبیک کہااور تبرستان قالمی میں آپ کو مبروخاک کیا گیا۔ اِنَّا لِلَٰیہِ وَإِنَّا اِلِلَٰیہِ رَاجِعُونَ۔

آپ کی اولا و بین حضرت مولا نامفتی نتیق الزخمٰن ساحب عنی کی رکن مجنّس شوری وارالعلوم و بو بند اور مولا نا قاری جنیل الزخمٰن صاحب استاد تجوید وارالعلوم و بو بند قابل فخر فرزند بین به اس ووری جید عنا میں ثبار بین به الله تعالیٰ ان کے در جات بلند فرمائیں به آبین به

# حکیم الامت مجد دملت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی میشد

تحكيم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف على تقانوي رحمة الثديمية كي ولادت بإسعادت ۵ریج الثانی - ۱۲۸ ہے میں ہوئی خاندانی اعتبار ہے آپ فار وتی اکنسل شیخ میں اور ایک بہت بوے رئیس پیچ عبداکحق صاحب تھانوی کے چیٹم و چراغ ہیں آپ کی پرورش نہایت ہی تاز وقعم میں ہو کی اور قدرت نے آپ کو بیب وغریب مزاج سے نواز اتفاعر بی کی ابتدائی کما بیں مولا تا فقح محمد صاحب سے تھانہ بھون رہ کر پڑھیں اور ذیقعدہ ۱۳۹۵ھ میں آپ بغرض مخصیل ویکیل علوم دیدیہ دارالعلوم دبع بندتشريف لے گئے اور اسالھ میں فارغ انتھيل ہوئے آب کے مر لی اور شفیق اساتذه مين حضرت مولانا تحد يعقوب نا نوتو يُ مولا نامحه قاسم نا نوتو ي مُنتِيِّه " شِيخ البندمولا نامحمود انحسن دیوبندی بهنیز اورمولا ناسیداحمه صاحب وغیره بین به قرات کی مشق آب نے حضرت قارمی محد عبدالقد صاحب مہا جر کمی کے سامنے مکہ معظمہ رہ کر فر مائی آپ کی دستار بندی قطب الارشاد عضرت مولانا رشید احمد منگوی کے دست مبارک ہے ۱۳۰۰ھ میں ہوئی۔ دار العلوم دیو بندے فارغ التحسيل ہونے کے بعد آپ اخر صفر اسواج میں باجازت والد ماجداور اساتذہ کا نپور تشریف لے گئے اور مدرسہ فیقل عام میں پڑھاتا شروع کردیا اور چودہ سال تک کا نپور میں درس دید ریس وا فناه اورتبلغ و واعظ کی خدیات انجام دیتے رہے۔۱۳۱۵ ہیں آپ کا پُورجِپوژ کروطن بعنی فقات بھون تشریف لاے اور حضرت حاجی احداد التدمها جرکی کی خانقاه کوآ باد کیا اورا کیک عدرسه اشر نیہ قائم کیا جہاں آخر دم تک دینی علمی اور روحانی خد مات انجام دیتے رہے۔

حضرت علیم الامت کی پوری زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف دین کے لئے پیدا کیا تھا اس سے پیدا ہونے سے قبل بی اس حم کی چیز دل کاظہور ہوا کہ جس سے صاف کیا جا سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے دلی اللہ الدمجدد اعظم تھے۔ فارغ انتحصیل ہونے کے بعد آپ کے استاد کرم مولا ڈمحہ یعقوب نائوتوی کی پیشین کوئی تھی کہتم جہاں جاد کے ہم می تم نظر آ و کے ''۔ واقعی دیسا ہی ہواعلوم ظاہر سے فارغ ہونے کے بعد آ پ کے ول

ہم ترک کے باطن کی ترک پیدا ہوئی اور ابتداء میں دھڑت کنگودی سے بیت ہونا جا ہے بھے گر

ہم ترک کے باطن کی ترب پیدا ہوئی اور ابتداء میں دھڑت کنگودی سے بیت ہونا جا ہے بھے گر

ہم آ پ کے والد باجد ج کے لئے تشریف لے گئے تو آ پ بھی ہمراہ بھے اور مک معظمہ بھی کر

معزت شن العرب والحج جا تی امداد الند تھا نو کی مہا جرکی قدس مروا کے فعدام میں واقل ہوگے اور

مغرت شن العرب والحج جا تی امداد الند تھا نو کی مہا جرکی قدس مروا کے فعدام میں واقل ہوگے اور

نیج زیجانہ نکلے عرضیکہ اسما ہیں آ پ بھر دوبارہ مکہ معظم تشریف لے گئے۔ اور تقریباً چھ ماہ

و پ نے قیام کیا اور ذکر وقفر میں مشغول رہاں تیام میں معزت حاتی صاحب کو آ پ پر کھل

امن دشا اور فر و سنے تھے کہ '' میاں اشرف علی کس پورے میرے طریق سے تو ہی ساحب کو آ پ پر کھل

معزت تھیم الدمت و بھٹے کہ کو گئی تحرید دیکھتے یا تقریب سنے کا انتقاق ہوتا تو فوش ہو کہ فرمات کہ

معزت تھیم الدمت و بھٹے کہ کو گئی تحرید کے بھتے یا تقریب سنے کا انتقاق ہوتا تو فوش ہو کہ فرمات کہ

معزت کیم اللہ تم نے تو ہی میرے سینے کی شرح کرد گ

حضرت حاجی الداواللہ صاحب قدس سرہ نے ایک وفعہ یہ بشارت دی کہ" تم کوتھ بیراور تصوف سے خاص مناسبت ہوگ' چنانچہ آپ کی بن دونوں سے مناسبت نامہ اظھیر مین المشیمیس ہے' بہر حال حضرت تکیم الامت تھا نوگ اپنی ذات میں تم ومعرفت کا ایک جہان تھے اور جس طرح شریعت کے تبحر عالم تھے حریقت وسلوک میں بھی ای طرح مقام ارفع پر فائز تھے آپ کی ذات عوم ظاہری و باطنی کامخوں تھی۔

یوں تو چھم فلک نے ہری بری عالم فاضل سنتیاں ہر ہے برے عابد وزاہدانسان اور برے برے تا بدوزاہدانسان اور برے برے تقی وہجد گزار بندے ای نصر ارضی پروکیجے ہوں گے گرشر ایعت وطریقت کا ایک ایسانسین امتزان شاید تک کس نے ویکھا ہوگا کوئی صرف عالم ہوتا ہا ورطریقت ہے کورا کوئی تحض صوفی ہمی تھے عالم ہوتا ہا ورطریقت ہیں صوفی ہمی تھے عالم ہوتا ہا ورعلوم شرعیہ ہے نا آشنا مگر مصرت حکیم الاست آیک ہی وقت بیس صوفی ہمی تھے عالم ہوتا ہا جرابھی روگ عصر بھی تھے ور دازی وقت بھی آپ نے جس طرح شریعت ظاہرہ کو جبالت وضلالت کی تاریکیوں سے نکالتے کا کام کیا ای طرح طریقت باطنہ کو بھی افراط و تفریط کی بحول مسلول ہے نہات دیا تی تاریکیوں سے نکالتے کا کام کیا ای طرح طریقت باطنہ کو بھی افراط و تفریط کی بحول سے نبوت دیا تی ۔ آپ نے طریقت کو جوایک زمانہ ہی صرف رسوم کا جموعہ بن کررہ گئ

نے بورے شدو دیے ساتھوا س حقیقت کوظا ہر کیا کہ طریقت ہیں شریعت ہے شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں جھٹرت تھیم الامت تھا تو گ کے بہاں طریقت کا خنا عدریاتھا ک

"مسلمانون مين سحابه رُولَيْمُ كاساؤون پيدا موجائه."

آ ب نے اس مقصد عظیم کے لیے سیرت سازی کا ایک اید حیج طرز انتیار کیا کہ جس سے جو گیانہ صوفیت اور اسلامی روحانیت کا سیح جو گیانہ صوفیت اور راہیانہ تربیت روحانی کے بردے تار تار ہو گئے اور اسلامی روحانیت کا سیح مفہوم لوگوں کی سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں واضح فرمادیا کہ:

''شریعت بی ساری دنیوی اخروی کا هری د باطنی سعادتوں کی گفیل ہے۔''

حضرے علیم الامت تھا تو تی جہرہ السلوں چشیہ نشہندیہ مہرورو ساور قادر ہیں بیعت کو لازم و فرمائے تھے گراس کے ساتھ ہی شاتو اصلاح باطن اور تربیت اخلاق کے لئے بیعت کو لازم و ضروری خیال کرتے بلکہ طالب کے قابن میں اول ہی مرصد میں بید بات فابن نشین کرا دیے کہ اصلاح باطن اور تزکیہ قس بیعت پر موقو ف نہیں ہے یہ بغیر بیعت کے بھی ہو شق ہے اور عوام وخواص کے قابنوں میں جو یہ بات بھی اول گئی ہے کہ بغیر بیعت ہوئے اور بغیر ہاتھ میں ہاتھ دھی ہوئے تربیت اور حصول الی الفہ نہیں ہوسکتا اس کے دور کرنے کی کوشش کرتے جنانچہ بعض حصرات کوخلافت عطافر مانے کے بعد بیعت فر مایا اور وہ بھی الن کی درخواست پڑائی سلسہ میں علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالباری ندوی کی مثالیس موجود ہیں اور نہ بی وہاں پر کس سلسلہ کی کوئی روایات تھیں نہ رسوم نہ تعلیم و تربیت کے وہ کورانہ تقلید کے انداز سے روای وہاں پر کس سلسلہ کی کوئی روایات تھیں نہ رسوم نہ تعلیم و تربیت کے وہ کورانہ تقلید کے انداز سے روای تھی تو ہرا نداز ندگی میں نہ کرتم سلی اللہ علیہ دمائم کے اسور حسنہ کے ادکام کی بجا آ دری کا اور وصن تھی تو ہرا نداز ندگی میں نبی کرتم سلی اللہ علیہ دمائم کے اسور حسنہ کے اجاز کی فارشی تو نفس وشیطان کے دکا کہ زندگی میں نبی کرتم سلی اللہ علیہ دمائم کے اسور حسنہ کے اجاز کی فارم دولیہ بی نوال کرتے تھی اور اسپنے متوسلین کوتا کیدتھی تو صرف یہ کرا ہے نا ہر دباطن کوبھی پاک وصاف رکھوا در اسپنے باطن کوبھی فاہر وطرب بیاؤ اس کرتھ تو تھی۔

'' وین متین ہی سے طاہر و باطن کا نام شریعت وطریقت ہے' جس طرح ظاہری و عمال کے کے احکامات النہیے قرائکش و واجبات ہیں اس طرح باطنی اعمال کے لئے بھی ہیں اور ہم دونوں کے اداکرنے کے باہند ہیں۔''

. اور فرمائے میں کہ:

"اس کے ساتھ ساتھ اور ای طرح ضروری و مازی خوق العباد بیں تم پر اپنے والدین کے اپنے بیوی بچوں کے اپنے احباب کے اور کاروباری تعلق رکھنے والوں کے حقوق بھی کما حقہ اوا کرنا فرض ہے ان میں وروبرابر بھی کوتا ہی کرو ھے تو تعلق مع الندگی تم کو جوا تک نہ گئے گیا جا ہے عمر بحری کیوں نہ مرجری تھوف کے جابد دن نوافل ووظا نف میں سر مارو خدا کی مخلوق کو ناراض کرتے ہوئے بھی خدا کو راضی کرلؤ" ای خیال است بی ل است جنول"

' دراصل حضرت تھا نوی قدر سرہ کے میاں طریقت کا خلاصہ بی بیٹھا کہا نسان ہؤ آ دمیت سیکھواچنا نچے آپ بار ہافرماتے ہیں کہ:

'' جمالی میں تو اپنی مجلس کو ہزرگوں کی مجلس نہیں بنانا جا ہتا ہوں' تو دمیوں کی مجلس بنانا جا ہتا وں''

بی دجہ ہے کہ آپ کے بیہاں اگر کوئی ہے اصولی کی بات کرتا یا ہے فکری کا ثبوت ویہ حقوق واجہ کا تارک ہوتا معاملات میں بدنظمی برتنا یا سلیقہ اور ڈھنگ ہے کام نہ کرتا تو حضرت تھا نو کی فوراً سمبید اور مواخذہ فرماتے اور بار بار اپنے متوسلین کو اس طرف توجہ دلا تے کہ بیٹمام چیزیں دوسروں کی اذبیت کا سبب بنتی ہیں اور کمی شخص کواڈیت نہ پہنچانا واجب ہے اور فرماتے کہ:

''جن لوگوں کا بچھ سے اصلاح کا تعلق ہے ان کی معمولی کوتا ہی پر بھی میری نظر رہتی ہے اس کی کسی حالت ہے اور اس معاملہ پر بخس میری نظر رہتی ہے اور اس کی کسی حالت ہے اور اس کے سے اور اس کی کسی حالت سے بھی کسی معیوب یا منگریات کا صادر ہونا بھی بخت تا گوار ہوتا ہے اور اس کی کسی حالت ہے ہو ہرگز مروت سے کا منہیں معاملہ پر بخت وار و کیر کرتا ہوں خواہ کتنا ہی تو کی تعلق مجب کہ سے ہو ہرگز مروت سے کامنہیں لیتا لیکن جن لوگوں سے ایسا تعلق نہیں بحد اللہ میری نظر ان سے کسی عیب پر نہیں پڑتی بلکہ تعلق بنانے کے لئے ان کی خوبیاں ہی میرے میں سنے دہتی ہیں۔ ''

حضرت فعانویؒ کے بیبال کیفیات و مکاشفات و داقعات و کرامات پراتناز درئیبی تھا ہتنا که عقائد عبادات معاملات معاشرت سیاست اورطریفت کی درنتی پر تھااور آپ صفات رو ڈکل کی تشریح پر زیادہ زور دیتے اعمال ظاہرہ و باطنہ میں اختیاری وغیر اختیاری مقصود دغیر مقصود کی حدیں قائم کرنے کی طرف توجہ دلاتے رہے آ دأب زندگی اور آ داب انسانیت کی تعلیم ہی آپ کی نظر میں تربیت روحانی کی اصل بنیاد تھی اکثر فرماتے کہ:

'' میں تو کہا کرتا ہوں کہ شاہ صاحب بنا آسان ہے ملک التجار بنا آسان بزرگ بنتا آسان' قطب بنتا آسان' مگرانسان بنتامشکل' اور یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ بزرگ بنتا ہوا ولی بنتا ہو قطب بنتا ہو تو کہیں اور جاؤا گرانسان بنتا ہوتو میرے پاس آؤ' میں انسان بنتا ہوں۔''

حصرت تھا نوگ کا آستانہ مبارک بڑے بڑے ارباب ٹروت دولات اور اصحاب علم دھشل کی عقیدت گا ہی آ پ کی خانقا و معرفت ورہ حاثیت کا ایک ایسا چشمہ حمائی تھی جس کی طرف ون رات بینکڑ ول تشند کا م آ ہے ہیں اور سیراب ہو کر لوٹ جائے آپ کی ہمہ گیر تربیت کے زیر اثر راسہ صحیت کوئی اور عصیاں آلو وروعیں پاک وصاف ہو کر اور کو ہر مقصود ہے وامن مجر کر لوئیں۔ آپ کا فیشان عام تھا اس سے بڑے ہوے علاء ہمی مستنفید ہوئے صلحاء ہمی عوام بھی اور عی آب کا فیشان عام تھا اس سے بڑے ہوئے حسب بی اپنی اپنی استعداد کے موافق آس بخطم و خواص بھی امیرو فیریب عور تی مرد ہے ہوڑ سے سب بی اپنی اپنی استعداد کے موافق آس بخطم و معرفت سے سیراب ہوئے رہے آپ کے حلقہ ادادت میں علما ووفضلا و مغیر بن محد ثین نقیبہ " تاریخ وان سیاستدان فلاسفر صی آل اور متوسط طبقہ کے افراد بھی گھڑ ہے دکھائی و ہے ہیں۔ گران تاریخ وان سیاستدان فلاسفر صی آل اور متوسط طبقہ کے افراد بھی گھڑ ہے دکھائی و ہے ہیں۔ گران تاریخ وان میں سے صفرت تھائوی و نے ہیں۔ گران میں ک دولت فیم کرائی نہی کو گوششین بنایانہ کی سے بیوی کوئی میں سے صفرت تھائوی اپنی حیثیت پر لوگوں میں سے صفرت تھائوی اپنی حیثیت پر ایک کواپی اپنی خانقاہ کے تاریخ ہوں کو ایس میں فرائی ہی کر ایک دولت تھیں کہ تاریخ حضرت تھائوی اپنی خانقاہ کے تاریخ ہیں بول فرائے ہیں کہ

و کیجوا سرکاری ملازمین عمل میرے تربیت یافتہ لوگ ملیل میں علاء صوفیاء اور مدرسین عمل میرے مجازین ملیل می اطبا و و ڈاکٹر ول میں تا جرول میں وکیفول میں اُنجنیئر ول بنس میرے اجازت یافتہ ملیل کے فقیرول میں ٹرمیندارول عیں اور نوابوں میں میرے خلفا و ملیل کے تمہارے لئے اس دورے زیادہ فتندوالا دوراور کیا جوگا بس دیکھو دین کے بارے ہیں ان کی مثالیں سامنے رکھنا ان کا وامن بکڑے رکھنا 'ویکھو وین کتنا آسان سے میسب تمہارے لئے آ سان ہے سب اپنے اسپنے کاموں میں گئے ہوئے ہیں کوئی چیز ان کے لئے دین سے مائع مہیں خارج نہیں دین دار ہوتے ہوئے سب اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ مخصیل معاش میں مصردف جیں کوئی دشواری نہیں اب تہارے پاس کوئی عذر نہ ہوتا چاہئے تم کوصاف محسوس ہوگا کے دین کتنا آسان ہے اور ہر شعبہ زندگی ہیں عمل ہے۔

وراخت بوت باجد بریددیت بے بوشفقت علی افتان اوراصلاح سلمین کی فکرآ ب پر بهد وقت سلط رائی فی اس کی وجہ سے آب کا سونا جا گنا رفتار گفتارا آرام وراحت سب کا سب ای مخطلہ کی خدرتی جہاں کہیں سلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہوائی سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ اس دور پرفتن میں ایسے جذب رکھنے والے کو چین و آرام کہاں مفتی اعظم حضرت مولا نا محرشفین صاحب خودا پنامشا بدہ بیان کرتے ہیں کہ خودا حقرت بار باد یکھا کہ جب کوئی فتد سلمانوں میں مواجس سے ان کی دینی یا دینوی تباتی کا خطرہ تھا تو حضرت تھانوی کا نظام بی کام آتا۔ ایک ایسے فتنوں کے دانہ میں خودفر مالے کہ

''مسلمانوں کی موجودہ حالت اوراس کے نتائج کا تصوراً کر کھانے سے پہلے آجاتا ہے تو مجوک اڑ جاتی ہے ادرسونے سے پہلے آجاتا ہے تو نینداڑ جاتی ہے۔''

اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی کواس در حاضر کے مجدد کے منصب پر فائز فرمایا تھااس کئے حضرت تھانوی نے مسلمانوں کے ہر شعبہ زندگی میں بڑھتی ہوئی جاہیوں اور برباویوں کو مسول فرما کر جب سینکڑوں اور ہزاروں میل کے سفر طے کر کے اپنے مواعظ حسنہ ملفوظات اور عام مجانس کے ذریعہ لوگوں کواپی اصلاح کی طرف متوجہ کیا دہاں آپ نے اپنی تنظیم تصانیف کے ذریعے عوام د خواص کی رہبری فرمائی اور ان کو سیح دین ہے آشنا کیا رسوم و بدعات کی تاریکیوں سے نکالا اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لئے عجیب عجیب سننے تیار کیے۔ نشرو اشاعت کے دائر و میں دور میں حضرت تھانوی بڑھ تھا کہا چھٹیم اور انتہازی کارنامہ ہے۔ کر و بڑار اشاعت کے اس دور میں حضرت تھانوی بڑھ تھا کا میشلم اور انتہازی کارنامہ ہے۔ کر و بڑھ ہزار اس کو جن کی صرف فہرست ہی سوسفوات سے زائد ہے آپ کے قلم و تھیقت رقم سے تاکہ دور میں برتھانیف و تالیفات اس قدر فرمائیں کہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ متھ تھیں ومتا فرین میں ہر ملم فرن پرتھانیف و تالیفات اس قدر فرمائیں کہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ متھ تھیں ومتا فرین میں اس کی نظر کئی شعب ایسانی سے ۔ مسلمانوں کے لئے وین وونیا کا کوئی شعبہ ایسانیس جس

رِ حضرت تعلیم الامت تھانوی کیٹید کی سیر حاصل مشند و معتبر تصانیف و مواعظ اور مفوظات نہ ہوں۔ نصائیف و مواعظ اور مفوظات نہ ہوں۔ نصائی وصایا کا بھی نہا ہے۔ خود بھی ہار استان کے دیا ہے خود بھی ہار استان کی بار اوشاہ فر مائی ہے کہ المحد مد لاله و مفصله تعالمی سب ضروری کام ہوگی ہے صدیوں تک کیلئے و بین کا راستہ بے قبار ہوگیا اور آئیدہ نسلوں کے لئے انتاء اللہ تعالی میری ہی تصانیف ملفوظات و مواعظ سے ضروری کام چلتا ہے۔ کا بیسب حضرت الداد اللہ مہری کی کافیض و برکت ہے۔

اجتمای اصلاح امت کے سلسلہ میں آپ کا دوسراعظیم کا رنامہ ایک ایسانظام عمل مرتب کر اور اعظیم کا رنامہ ایک ایسانظام عمل مرتب کی جاتا ہے کہ اگر سب مسلمان تل کر اس نظام کو اجتماعی شکل پر ابنالیس تو جتنے مصائب آرہے ہیں وہ سب دور ہوجا تیں اور یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پرمصائب ادر پر بیٹانیوں کی اطلاع آتی ہے۔ تو آپ ماہی ہے آب کی طرح شخت پر بیٹان ہوتے ہیں ایک دن آپ اس کا طلاع آتی ہے۔ تو آپ ماہی ہے آب کی طرح شخت پر بیٹان ہوتے ہیں ایک دن آپ اس کر شری جتائے تھے کہ جو جمادی الاول ۱۳۲۱ ہے کہ ان پر عمل ہیرا ہو کر اور ان کا التزام کرانے ہے بعض انتمال خاصہ ہیں کہیں اصول حیات بعض انتمال خاصہ ہیں کہیں اصول حیات مسلم نوں کے مصائب دور ہو سکتے ہیں چنانچہ آپ نے اس سسلہ ہیں کچیس اصول حیات مسلمانوں کے مصائب دور ہو سکتے ہیں چنانچہ آپ نے اس سسلہ ہیں کچیس اصول حیات المصلیان "کنام ہے تو اس سلم ہیں کو ہیش ذیرہ ہزار تصانیف شحیات المصلیان "کنام ہے کہ فرما کرشائع فرمائے ۔ آپ کو کم وہیش ذیرہ ہزار تصانیف ککھنے کا شرف حاصل ہوا گرآپ کا قول مہارک ہے کہ:

" بھے کو اپنی کسی تصنیف کے متعلق بی خیال نہیں ہے کہ میرے لئے بیسر ، بینجات ہے البت حسب و قالم اللہ اللہ اللہ خیال ہے کہ اس سے میری نجات ہو البت حسب و قالم اللہ اللہ خیال ہے کہ اس سے میری نجات ہو جائے گی اس کو بیس اپنی ساری عمر کی کمائی اور ساری عمر کا سرمایہ جھتا ہوں۔"

ای "حیات السمسلین" میں درج شدہ پجیس اصول و سیج بیانہ پر مل ترویج کے لئے ایک تصافہ میں جاری قرمایہ بہلس ایک نفاع میں جاری قرمایہ بہلس صیانة السمسلیمین کے ہم ہے جو ہز قرما کر ۱۹۳۰ء میں جاری قرمایہ بہلس صیانة السمسلیمین کا مقصد اسلام کے بنیادی بصول عقائد عبادات معاملات معاملات معاشرت تربیت اخلاق کی صحیح طور پر انقرادی واجہا کی طور پر ملی ترویج ہے تا کہ مسلمان کال اور تعمل مسلمان کا رق کریں مجلس صیانته اسلمین کی ایمیت اور اس کی عظمت کے سلسد ہیں حضرت تھا نوی کا ارشاد ہے جو آ ب نے کسی کے سوال کے جواب ہیں فرمایا تھا۔ حضرت وہ کون سائل اور کون

ے اسباب ہیں کہ جنہیں افقیار کرنے ہے مسلمان موجودہ پستی اور تنزل ہے نجات حاصل کر کے تقی کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بفضلہ تعالیٰ ایسی قد ایر موجود ہیں اور ان کوضط کر کے رفاء عام کے ترقی کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بفضلہ تعالیٰ ایسی قد ایر موجود ہیں اور ان کوضط کر کے اور بربادی ہے متاثر ہوکر دو کتا ہیں حیوہ آلمسلمین اور حیافة المسلمین تعنیف کی ہیں ان دونوں کتابوں کے اندر میں نے ان مصائب کو جواس وقت مسلمانوں پر آ رہے ہیں بورا پورا اور عالیٰ بنا دیا ہے تمام مسلمان پہلے ان بی دونوں کتابوں پر آمل کرے دیکھ لیس کہ کتا نفع ہوتا ہے اور ایک دونوں کتابوں پر آمل کرے دیکھ لیس کہ کتا نفع ہوتا ہے اور ایک دونوں کتابوں پر آمل کرے دیکھ لیس کہ کتا نفع ہوتا ہے اور ایک دونو فرمایا کہ:

" ہماری حالت تو یہ ہے کہ دومسلمان ال کرانقاق ہے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے بھراس پر ایسے بلند خیالات کی ایسی قوم مجھی فلاح پاسکتی ہے۔ اگرمسلماتوں بی المبیت ہوتی تو حیوۃ المسلمین اور صیانة المسلمین ہی ان کے دستور العمل کے لئے کائی وائی ہیں۔" قیام پاکستان ہے قبل کائی ریس اور مسلم لیگ کے اختلافی دور میں جب مسلم لیگ نے ویال

عیام پاسمان سے من کا سریں اور سے دیں ہے اسلامی دور میں جب سے کیا ہے وہ ان میں ایک عام اجلاس منعقد کیا تو اس میں حضرت تھا تو گا کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی اور اس میں ورخواست کی تھی کہ اس موقع پر جناب والا تشریف لا کراہے اور شادات سے مجلس کو ہدایات دیں لیکن اگر حضور والاخود تشریف نہ لا سکیل تو اپنا نمائندہ بھیج کرمشکور فرمائیں۔

آپ چونکداس وقت بیاراور کمزور شخاس کے آپ ویلی تشریف نیمی لے جاسے گرآپ

فوائی اور تحریق اللہ کے اندرار کان مسلم لیگ کوجلس صیبانی المصسلمین کی طرف توجہ
ولائی اور تحریق بایا کرا گرمسلم لیگ کے ارکان صیبانی المصسلمین اور حیوہ المصسلمین پر عمل
پیرا ہوکر حکومت حاصل کریں تو اسلام کے بتائے ہوئے نقوش پر حکومت چلا کیس کے جس کا نتیجہ
کا میانی بن کا میانی ہے۔ چنانچ اس کی ایمیت اور افاویت کے پیش تظر حضرت تھانو کی کے ایک
خلیفہ اجمل اور شیروان کے چتم و چراخ حضرت مولانا جلیل احمد شیروائی بیشند کے مبارک ہاتھوں
اور ان کی جیم می اور کوششوں کے بعد پاکستان جس اس کی نشاق تانے حضرت مولانا مفتی مجمد حسن
امر تسری بانی جامعہ اشرفید لا ہور کے زیر سر برسی ہوئی اور آج تک بفضلہ تعالی جناب مولانا سید

معادت ہیں اور کراچی ہے بٹاور تک اس کی متعدد شاخیں قائم ہیں۔اور اس وقت اس مجلس کے روح روال جناب مولانامشرف علی صاحب تھا توی ہیں جواس مشن مقدس کوڑندہ کئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ صرف یمین نہیں کہ آپ نے مسلمانوں کی ونقرادی اور اجتما می اصفاح کے لئے ستائل تعنيف كردى مين اور صيامة المسلمين كانظام عمل ميش كرديا موسكم آب اين بعدے لئے ایسے تربیت یا نشکان کی ایک عظیم جماعت بھی جھوڑی ہے جو حضرے تعانوی بہیرہ کے ان ووٹول کا موں کواپنی اپنی جگہ کما حقہ اوا کر رہے ہیں ۔ یوں تو حضرے قعانوی قدس سروا کے متوسلین کی تعداد ہزاروں ہے تجاوز ہے گر آپ نے ان میں ہے ۹۳۹ حضرات کواپتا خلیفہ اور یج زبنایا ان میں ہے چند حضرات کے اسائے گرامی سے ہیں۔حضرت مولا 'جلیل احمد شیروانی ہائی مجلس صيبانية الممسلميين بإكستان حضرت مولانامفتي مجرحسن امرتسري بإني جامعه اشرفيه لابهوز حضرت مولا نا خيرمحمر بالندحريُّ بإنى خير المدارس ملتان مضرت مولا نامفتي محمر شفيع ويو بنديٌّ ؛ في دارالعلوم كرايى حضرت مولانا اطبرعلى صاحب بينية سلبني باني جامعدامداديه كشور عمنج مشرقي یا کشان ٔ حضرت مولان تاری محمد طیب قاعی مبتهم دارهٔ تعلوم دیو بندانگریا ٔ حضرت مولانا علامه سید سنيمان ندوگ حضرت مولانا عبدالباري نددي بينيه معنرت مولانا شاه عبدالغي مجهولپوري حصرت مولا بااشفاق الرحمٰن كالمدهلوئ حصرت مولا نامسح الله خان شيرواني بينييه معفرت موله تا وْاكْمُرْعَبِدالْحِي عار في بَيَنَيْهُ اورحضرت حاجي محمد شريف صاحب بِيَعَيْهُ وغيره قابل وْكر بين اورا يَي ا بنی ذات میں برخص ایک انجمن کی حشیت رکھتا ہے۔

حضرت تحکیم الامت تھانوی کاطبی میلان یکسوئی کے ساتھ تھنیف و تالیف تعلیم و تربیت اور املاح امت و ہدایت خلق کی طرف تھا اس لئے عملی طور پر سیای اور آئی تحریکوں بیس براہ راست حصہ لینے کی نوبت شد آئی اور شد پہلی کسی سیاس جماعت سے مسلک ہوئے البتہ جب راست حصہ لینے کی نوبت شد آئی اور شد پہلی کسی سیاس جماعت سے مسلک ہوئے البتہ جب مجمعی ملک بیس کوئی سیاس کے جو ایک میں ایک ماہر شریعت عالم دین ہوئے کا میٹیت سے اس کی شرق حیثیت پرختمیانہ نظر بھیرت ڈال کر نتائے و عواقب واسلی کرنے اور ملت کی علمی وروحانی رہنمائی کا فریضہ اوا کرنے بیس مجمعی وریع ندفر مایا چنانچہ جب کا تکریس میں مسلمانوں کے بارشرط واضلے سے خطرناک نتائے وعواقب تقریباً سامنے آھے تو حضرت

تھا نوئی نے سلم لیگ کی جمایت اور شرکت کی رائے دی آپ کا قو کی بنام منطب والمصلمین شائع ہوا۔ آپ کا فو کی شائع ہوئے کے بعد حضرت علامہ شہر احمد عثاثی محضرت مولا ناظفر احمد عثاثی معفرت مولا ناطفی محمد شعیع دیو بندی اور آپ کے تمام متوسلین و خلفاء نے مسلم لیگ کی حمایت واعانت میں سر سرم حصد لیا اور ان تمام حضرات نے تحریک پاکستان کے سلسلہ میں مملی طور پر کا رہا ہے اخبام دیے ۔ اور پورے ہند وستان کا دورہ کیا اور جگہ جگہ ان حضرات کی کوشفوں سے مسلم لیگ کامیاب ہوئی رہی ۔ حتی کہ قائد اعظم محمد علی جناح سرحوم بھی حضرت تھا نوگ کی اس مسلم لیگ کامیاب ہوئی رہی ۔ حتی کہ قائد اعظم محمد علی بہاح سرحوم بھی حضرت تھا نوگ کی اس حمایت پر ہوئے سطم میں اور شکر گرا ارتصاور آپ کے متوسلین ان کوششوں کو بمیشہ سراہے 'حق کہ و خصا کہ اور کرا بی میں پاکستانی پر چم کی نقاب کشائی کے سلسلہ میں حضرت مولا ناظفر احمد عثائی اور آپ حضرت مولا ناشیر احمد عثائی کو تجویز فر مایا اور ان بی سے مہارک ہاتھوں نقاب کشائی کرائی اور آپ بھی حضرت مولا ناشیر احمد عثائی کو تجویز فر مایا اور ان بی سے مہارک ہاتھوں نقاب کشائی کرائی اور آپ بھی حضرت تھا نوگ کے تمام متوسلین اور خلفاء پاکستان کے وجود اور بقاء کے لئے حتی المقدور کوشاں ہیں۔

بہرحال آپ کی بوری زغرگی خدمت اسلام میں گر ری اور نہایت لطیف حراج کے مالک سے متعد میں میں سے حراج کے انتہار سے آپ کو مرزا مظہر جان جاناں تانی کہا جاسکا ۔

ہے۔ آپ نہایت مترتب المراج کے انتہار سے آپ کو مرزا مظہر جان جاناں تانی کہا جاسکا ۔

مترتب المراح ان اور اسول وضوابط کے پابند تہ ہوتے تو استے عظیم کارنا ہے اور بڑاروں تصنیف و عالیہ کا کام برگز پاریکیل کو تہ بہنچا بلاشید آپ علیم الاست اور مجدد ملت تھے اور بورے عالم اصلام کے عظیم فذہبی ورد حانی پیشوا تھے آخر ۱۸ سمال سوماہ گیارہ دین دنیا کو اپنے وجود مسعود سے متبرک اور منور قرمانے کے بعد ۱۲ رجب الرجب الرجب المرجب ۱۳ الدیمین ۱۹ یا ۲۰ جولائی ۱۹۳۳ء کی ورمیانی مشہرک اور منور قرمانے کے بعد ۱۲ رجب المرجب المرجب ۱۳ الدیمین ۱۹ یا ۲۰ جولائی ۱۹۳۳ء کی ورمیانی شب میں رعات فرماگئے۔ بائا فلکھ وَ بائنا اللّهِ وَ بَائَا اللّهِ اللّهِ وَ بَائَا اللّهِ وَ بَائَا اللّهِ وَ اللّه اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّه وَ اللّهِ وَ اللّه و

نماز جناز دمولا ناظفراحمہ عنائی نے بیڑھائی کھانہ بھون کے قبرستان عشق یازاں میں آپ کا مزار مقدس ہے در دالوصفین تاریخ وصال ہے، ۱۳۶۱ھ

کہیں مدت میں ساتی بھیجا ہے ایسا میتانہ ہے بدل دیتا ہے جو گڑا ہوا دستور ہے خانہ (تفصیل کیلے ملاحظہ فرمائے''سیرے اشرف''مولفٹٹی عبدالزملن خان صاحب ملتانی')

## امام العصر محدث كبير

### حضرت علامه محمدا نورشاه كشميري بينانية

امام العصر هفترت علامدمحمد انورشاه تشميري ترينيه كاسلسلدنسب مفترت ينيخ مسعود نردري تشمیری کے ملتا ہے جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغیراد تھاد بال سے ملتان آئے لہ بورشنتس ہوئے پھر تشمیر میں سکونت اختیار کرلی۔ آپ نے خودان سلسلہ نسب اپنی تصانیف میں تحریر فرمایا ہے جو آ گے حضرت امام اعظم مُبَعِثِ کے خاندان ہے کمن جو جاتا ہے۔ آ ب کے والد ماجد حضرت موا، نا محر معظم شاہ ہوے عالم ربانی 'زاہرہ عابداد رکشمیرے نہایت مشبور خاندانی بیردمرشد تھ آ پ ۲۲ شوال المكزم٢٩٣ هـ بروز شنبه بوفت صبح اسيئة نميال بمقام وودهوان وعلاقه لولاب تشمير يل يبذا ہوئے۔ جار یانج سال کی عمر میں اینے والد ،جدمولان معظم شاہ صاحبٌ سے قرآن شریف شروع کیا اور چیر برس کی تعربتک قرآن کے علاوہ فاری کے متعدد رسائل بھی شتم کر لئے۔ پھر مور: نا غلام محمد صاحب ہے فارق وعر لی کی تعلیم حاصل کی۔ اور ابھی آ ب کی عمر ۱۳ اس سال کی متمی ۔۵۰۳۱ ھے ٹیساشوق تعلیم نے لولا ب کے مرغز اروں اور میز و زاروں برغریب الوطنی کی تعلمی زندگی کوتر جج دئ مصرت علامہ ہونہار بروے کے بیلنے کینے یات کے مصداق بھین ہی جس بے صدؤ بین اُڈ کی اورفضین ینٹنے تین سال تک آپ ہزار ووسرصہ کے متبعد دعلا ووسلحاء کی خدمت میں رو کرعلوم عربیہ کی جمیل فرماتے رہے بھر جب علوم ولنون کی پیاس وہاں بھی بجھتی نظر ندآ کی تو بندوستان کے مرکز علوم اسلامیددارالعلوم دیوبند کی شبرت من کرآپ عوسواھ یا ۳۰۸ھ میں ہرارہ ے دیو بندآ گئے ویو بندیش آپ نے جارسال روکر و ہاں کے مشاہیر دفت و یکن نے روز گار علاء ے فیونس علمیہ وعملیہ و باطنیہ کا بدرجہاتم استفادہ کیا ادر ہیں اکیس سال کی عمر میں نمایاں شہرت و عزے کے ساتھ سندفرائ ۱۳۱۳ ہویں ماصل کی جن ملاء ہے آ ب کوشرف تعمدر ہا ہے ان میں ہے يه چند حضرات خصوصيت كے ساتھ قاتل ذكر جين شُخ البندمول نامحود المحت ديج بندي عضرت مولا : فلیل احدسبار نپوری ٔ مویا نامحدا سحاق امرتسری متباجزید فی اور مولا ناغلام رسول بتراروی ٔ ـ و بو ہند سے فارغ ہوکر قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمہ مُنگوری قدم سروا کی خدمت میں گنگوہ تشریف نے گئے اور وہاں ہے سند صدیث کے علاوہ فیوش باطنی بھی حاصل کئے اس کے بعد آپ دیلی تشریف نے گئے اور تین چارسال تک عدرسدامینیہ کے مدرس اول رہے دہلی میں تنی سال قیم کے بعد بعض ضرورتوں اور مجبوری کے یا عث آپ سیمیرتشریف لے گئے اور ۱۳۳۳ ہے میں آپ بعض مشاہیر کشمیر کی رفاقت میں زیارت فرمین کے شرف ہو کے مقرمجاج میں طرابلس'بصرہ اور مصروش سے جیل القدرعلاء نے آپ کی بہت عزت کی اور سب نے آپ کی خداداد و بے نظر لیافت واستعداد دیکی کر سندات حدیث عطافر ما کمیں جن میں آ ب کا نام الفاضل الشيخ محمدا توربن مولا نامحم معظم شاؤ تشميري تكسا كيا ہے۔ سفر حجاج ہے واپس آ كرخواجيًا ن قعب بارومولے وَشَمِيرِكا أَيكِ مشهور مقام خصوصاً خواج عبدالعمد ككرووركيس اعظم تحاصراريراً ب نے ای قصبہ میں مدرسے فیض عام کی بنیاوڈ الی اور تقریباً تین سال تک آپ وہاں خلق اینڈ کوفیض باب فرماتے رہاہی اٹنا میں آب کو دار انعلوم و بویند کے مشہور جلسہ دستار بندی میں مدعو کیا گیا اور آ پ و بو بند تشریف نے گئے وارالعلوم دیو بند میں آ پ نے استفادہ علوم وفتون کیا تھا اور و ہیں ہے۔ سند قراع حاصل کی تھی اب اس دارالعلوم میں مدرس مقرر ہو گئے۔ سنن ابودا ؤوشر ہف ادر صحیح مسلم شریف کا درس سالہا سال تک بغیر کسی شخواہ کے دیتے رہے۔ چند سال کے بعد آ پ کو ا بنی والدہ ماجدہ کے انتقال کی وید ہے پھرکشمیرجانا پڑا۔لیکن دارالعلوم کی طرف سے شدید تقاضا مواس لئے آپ جلدی واپس تشریف لے آئے اوراطمینان کے ساتھ دار لعلوم میں مندنشین درس مو کرعلی افادات میں مشغول مو ملئے آب دارالعلوم سے کوئی معاوضتہیں بلیتے متھ آخر مولا ؛ حافظ محداحمہ قائم مہتم دارالعلوم دہم بند نے اصرار کر کے اس بات پر راضی کیا کہ ووان کے ساتھ کھانا کھایا کریں اور پیصورت دی برس تک قائم رہی مولانا تھر احد قائق مولانا حبیب الرحمن عثماني علامه شبير احمد عثاني مجينية مولانا عبيدالله سندهي مجينية اور حضرت علامه تشميري ميتية بيه تمام حصرات مل کر کھانا کھاتے اور عجیب علمی اور تحقیقی با تھیں ہوتیں رہتیں۔ نکاح اور اول وہو نے کے بعد احباب کوموقع ملا کہ شاہ صاحب کو دار انعلوم ہے کچھ مشاہرہ دلوا تیں چنانیے کافی اصرار پر آ ب راضی ہوئے۔ اس دوران شیخ البند مولا نامحود الحسن دیو بندیؓ نے تجاز مقدس کا قصد فر مایا تو ائے تشریف نے جانے کے بعد حضرت ملامہ تشمیریؓ نے قائم مقام صدر مدرس کی حیثیت سے بخاری شریف اور ترندی شریف کا درا سنجال میا-شاه صاحب کے دریں میں بعض ایسی امتیازی خصوصیات تنسی جوعام طور پر دوسرے حلقوں میں نبیں تھیں' بہر حال ۱۳۴۵ ہ تک آپ دارالعلوم و او بند میں صدر مدرس کی تحیثیت ہے ورز حدیث ویتے رہے۔ اسکے بعد بعض منتظمین ہے ت آل ف ہوا تو دار العلوم کے قطع تعلق فر ما کر آپ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن عمانی ہیئیے۔ حضرت علامہ شیر احمد عمانی ہیئیے مولانا سراج احمد دیو بندگ نہیں اور سید بدر عالم میرخی ہیئیے اور دیگر علاء بہت سے طلبا وکی ایک جماعت کے ساتھ ڈائیمیل جامعہ اسلامیے تشریف ہائے گئے اور ۱۳۵۰ء کک جامعہ میں درس حدیث رہا اور ۴ مفر ۱۳۵۴ء کوشب کے آخری حصد میں تقریبً ساٹھ سال کی عمر میں دیو بند میں واک اجل کو لیک کہا۔ یا تا لِنّا وِلْنَا وَاللّٰهِ وَإِنّا اِلْنِهِ وَالْاَ اِلْنِهِ وَالْاَ اِلْنِهِ وَالْعَالَ کَنْ اَلِمَا وَالْدِیْ وَالْنَا اِلْنَا وَالْدِیْ وَالْنَا اِلْنَا وَالْدِیْ وَالْاً اِلْنَابِهِ وَالْجِعُونَ کَ

ما تھ سال بی مربی دیو بترین واتی ایمی تولیدیک ابار یا نا بلید و افا بالید داچیون.
حضرت علامه تشمیری بینی کے علی و م کی کمالات میں ہے جو چیز آپ کوافر ان داعیان میں سب ہے زیادہ متاز کرتی تھی و و آپ کی جامعیت و تیجرعلی ہے علوم عقلیہ و شرعیہ میں سے ایک بھی ایس علم نیس ہے جس میں آپ کومبارت تا مدھاصل ند ہو۔ اور شاید ریک بنا ہو و حقد مین میں آپ کومبارت تا مدھاصل ند ہو۔ اور شاید ریک بنا ہو اس می این ہوگا کہ منا و و حقد مین میں بھی ہر حیثیت ہے ایس جو مع علوم عقلیہ و نقلیہ ہستیاں شاؤ و نادر ہی ملتی ہیں۔ حضرت تھیم الامت تھا نوگ کے اس ارشاد ہے آپ کی جامع شخصیت کا انداز و دگایا جا سکتا ہے کہ حضرت تھیم الامت تھا نوگ کے اس ارشاد ہے آپ کی جامع شخصیت کا انداز و دگایا جا سکتا ہے کہ میر سے نزد کیک حقانیت اسلام کی ولیلوں میں ایک دلیل مولانا مجمد انور شاہ تشمیری کا است مسلمہ میں وجود ہے آگر دین اسلام میں کی تھی بھی بھی بھی ایک دلیل مولانا تو آپ و تین اسلام سے کنارہ کش ہوجاتے۔ (حیات انور)

بین الاسلام حضرت علامہ شیر احمد عثانی میشہ نے علامہ تشمیری کی وفات پر جامعہ اسلامیہ واجمعیل کے ایک جلسہ میں فرمایا بجھ سے اگر مصروشام کا کوئی آ دمی یو چھتا کہ کیاتم نے حافظ ابن حجر مسقلانی بین عبدالسلام کودیکھا ہے تو بین میہ السیداور شیخ عزیز امد مین بین عبدالسلام کودیکھا ہے تو بین میہ کہرسکتا تھا کہ بال و یکھا ہے کیونکہ صرف زبانہ کا تقدم و تاخر ہے۔ ورنہ آئر علامہ انورشاہ صاحب بھی چھنی یا ساتویں صدی ہیں ہوتے تو اسی طرح آپ کے مناقب وجو بدات تاریخ کا گراں قدر مربایہ ہوئے ہیں کھوئی کا دانقال مربایہ ہوئے دورہ کا انتقال مربایہ ہوئے دورہ اور کے خزیز الدین کا انتقال مربایہ ہوئے (حیات انور)

مولا نا شاہ عبدالقاور رائیوری فرمایا کرنے تھے کہ'' واقعی حضرت شاہ صاحب ایکنیٹہ آیت من آیات الملہ تھے۔''

مولانا سيدهسين احمد مد في في غرمايا:

کہ میں نے ہندوستان حجاز عراق المصراور شام کے علاء و فضلاء سے ملاقات کی اور

مسائل علمیہ میں ان سے تفتگو کی کین جمرعلمی وسعت معلومات جامعیت اورعلوم تقلید وعقلیہ کے احاطہ میں شاوصا حب کا کو کی نظیر نہیں پایا۔مصر کے متاز عالم و بن علامہ سیدر شید رضا نے دیو بند میں ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قتم میں نے ان جیسا آ دمی ہرگز نہیں دیکھا۔ (حیات انور)

امىرشرىيت سيدعطا مالله شاه بخاريٌ فرمايا كرتے متے كه: أ

" محابِكرام بني يم كا قافله جار بالقاكه ملامه الورشاه كشميري ويحيره وسيح يتحب "

آ کی ذبانت توت حافظ کے سلسلہ میں مولانا سید مناظر احسن گیلائی کی بیٹین قابل ذکر ہے کہ مجموعی طور سے حضرت شاہ صاحب و کم ہے کم جالیس پچاس بڑا دعر بی کے اشعار بادیتھے۔ شخ الحدیث مولانا محدادر لیس کا ندھلوگ فرہاتے ہیں کہ

" حضرت شاه صاحب کے حافظہ کا بیعالم تھا کہ جوا کی مرتبہ دیکھ لیا اور جوا کی مرتبہ ن. ایا وہ ضائع ہونے ہے محفوظ اور مامون ہوگیا گویا اپنے زمانہ کے امام زہری تھے۔" شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ:

" اسلام کی ادھر کی پانچ سوسالہ تاریخ شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔"
مولا نا حبیب الرحمٰن عنہ ٹی آپ کو چانا بھرتا کتب خانہ فر مایا کرتے ہتے۔ بہر حال آپ کی شخصیت ایک جامع شخصیت تھی ادرعلی اشغال میں غیر معمولی انہاک اور شغف کے بادجوہ مل شخصیت ایک جامع شخصیت تھی ادراتباع سلف کے اہتمام میں قررہ بھرکی کونا تی نہیں ہوتی تھی لمنے والے بہت ک سنتوں کوشاہ صاحب کے لل کود کچھ کر معلوم کر لیا کرتے ہے سنت نبوی کے مطابق تھا نا اگر وں بیٹے کرکھنا ہے تھے ادر فول ہاتھ مشغول رکھتے تھے کرکھنا ہے تھے ادر فول ہاتھ مشغول رکھتے تھے یا نمیں ہاتھ میں روٹی اور دولوں ہاتھ مشغول رکھتے تھے یا نمیں ہاتھ میں روٹی اور داہتے ہاتھ ہے اسے توٹر توٹر کر استعمال کرتے تھے لئے بمیشہ چھوٹے یا نمیں ہاتھ ہیں روٹی اور داہتے ہاتھ ہے اسے توٹر توٹر کر استعمال کرتے تھے لئے بمیشہ چھوٹے یا نمین ہاتھ کے دوئن اور کھلے ہوئے چہرے پر برستا تھا ایک غیر مسلم محض نے کسی موقع برآپ کا سرخ وسفیدر بھی کشادہ پیشائی اور ہنس کھے چہرہ نیز چہرہ کی جموئی عظمت ووجا بہت دکھی موقع برآپ کا سرخ وسفیدر بھی کشادہ پیشائی اور ہنس کھے چہرہ نیز چہرہ کی جموئی عظمت ووجا بہت دکھی کر کہا تھا کہ ''اسلام کے جن ہونے کی آبیک مستقل دلیل بید چہرہ بھر چھی ہے۔''

كلام تما انتصة بينية اكثر وبيشتر حسب المله فرمات اوراييه بي موقع بموقع "الله اجل" فر انتے رہنے تھے اور میں بعض او قات عایت خشیت ہے آئکھوں میں تمی آ جاتی' جے صبط کرنے کی کوشش کرتے' انشاء وقصا کدا دروعظ میں خوف وخشیت کے اشعارا کثر تر آتکھوں کے ساتھ پڑھتے جس ہے چہرہ مظہر خشیت البی نظرآ تا تھا۔ادر سامعین کی آنکھیں تر ہو جاتی تھیں' تھیک طریقہ نبوی کے مطابل کن انھیوں سے ویکھتے اور جدھر متوجہ ہوئے بورے متوجہ ہوتے ستھے با دجوہ تبحرعلمی کے ادب شیوخ وا کابر کاب عالم تھا کہ ان کے سامنے بھی آ کھیا تھا کریا ملاکر گفتگونہ فرماتے شاہ صاحب اینے باطنی کمالات کو ہمیشہ چھیائے رکھتے تھے اور یہی بات ہے کہ علمی كمالات حضرت كے ساتھ اليے خيرہ كن تقے اورعلم كا حضرت شاہ صاحب برايسا غلبہ تھا كہ مجسمہ علم معلوم بوت\_ليكن قرآن بإك اضعا يستحشى الله من عباده المعلماء آب سيح معنول میں خدا ترس تھے۔گرعلمی کمال کا آپ پرا تناغلبہ تھا کہ دوسرے تمام کمالات زندگی اس کے بالکل نے دیے ہوئے تھے چنانچہ آپ کی زندگی کا وہ ہلند ترین پہلوبھی جس کوسلوک وتصوف ہے تعبیر کرنا جا ہے اس علمی کمال اور شقف علمی ہے و ہا ہوا تھا تکر اللہ تعالیٰ نے آ پ کواس دولت ہے بھی حصد دا فرعطا فرمایٰ قعا اور آپ یغیبا آراسته باطن اصحاب احسان میں ہے تھے۔حضرت مُنگودیّ ے مجاز تھے لیکن اس لائن کی با تیس کرنے کی عادت تھی۔

حضرت علام اپنی جلالت قدر اور رفع منزلت کے باجود اکابر و ہو بند کے متعلق کیا خیال رکھتے تنے اس کو بھی ملاحظ فر مائے: ایک و نعہ فرمایا ہم یہاں آئے ہین تشمیر سے ہندوستان تو وین حضرت کنگودی کے یہاں ویکھا اس کے بعد حضرت شخ الہٰد اور حضرت رائیوری کے یہاں دیکھیے ۔ اندازہ دیکھا۔ اور اب جو ویکھنا ہے تو ووکیم المامت مولا ٹا انٹرف کی تھاتوی کے یہاں دیکھیے ۔ اندازہ سے جورای ہوان کے یہاں دیکھیے دین حضرات کی تعریف و تو صیف علامہ انو رشاہ جسے محدث و فقید کی زبان سے جورای ہوان کا مقام کتا بلند ہوگا اس کا ہم جسے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ حضرت مولا نا عبدالقاور رائیوری فرماتے ہیں کہ:

" میں ایک دفعہ سنہری معجد مدرسہ امینیہ میں گیا تو دیکھا کد معترت شاہ صاحب ایک ججرے میں دروازہ بندیکے ذکر دوضربی جبرے ساتھ کررہے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

دیر تک اسم ذات کرتے دہے جس دقت شاہ صاحب بازار نظنے تو سر پررومال ڈال کر آ تھول کے سامنے پردو کرکے نکلتے مبادا کسی عورت پرنظر پرنجائے۔''

رسول الفدسلی اللہ علیہ وسلم کے جوا غلاق وشاکل کتب احادیث میں روایت کے مجے
ہیں ان میں ایک عادت مبار کہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ آ ب بہت زیادہ خاموش رہتے ہے گویا
ہلاضرورت ہولئے تی نہ تھے حضرت شاہ صاحب اس عادت مبار کہ کا کائل نمونہ تھے ۔ معلوم
ہونا تھا کہ ان کو صرف علمی و دینی استفادہ و افادہ کے لئے اور ناگز برضروری ہاتوں ہی کے
لئے زبان دی گئی ہے۔ ای طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبار کہ میں صحابہ
کرام جوائے ذکر فرماتے ہیں کہ مسکرانے کی تو بہت زیادہ عادت تھی گر کھنکھلا کر ہنتے ہوئے
کرام جوائے ذکر فرماتے ہیں کہ مسکرانے کی تو بہت زیادہ عادت تھی گر کھنکھلا کر ہنتے ہوئے
میں نہیں و یکھا ' بیک حال حضرت شاہ صاحب کا تھا۔ حضرت موالا نا محمہ اور لیس کا نہ حلویؒ
فرماتے ہیں کہ نشاہ صاحب کے نور تقویل کا یہ عالم تھا کہ جوشص بھی و یکنا و و اول نظر میں
فرماتے ہیں کہ نشاہ صاحب کے نور تقویل کا یہ عالم تھا کہ جوشص بھی و یکنا و و اول نظر میں
بیس کر لینا کہ یہ خدا کا کوئی نیک بندہ ہے شاہ صاحب آگر کسی مجلس میں نشریف فرما ہوتے
بیتین کر لینا کہ یہ خدا کا کوئی نیک بندہ ہے شاہ صاحب آگر کسی مجلس میں نشریف فرما ہوتے
اور باہر سے کوئی اجنبی میں داخل ہونا تو و کیکتے ہی بجھ لینا تھا کہ اس مجلس میں سرب

مرد حق کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور شاہ صاحب کہ سب سے برا کمال ہے کہ ان کی تربت ہے ایسے بجرع الم اور تظیم محدث معرف فیر اور بیار فیر اور العلوم کے تقریبا افعارہ سالہ قیام بی کم از کم وہ بزار طلباء شاہ صاحب سے بیاواسط مستفید ہوئے ۔ ان کی کھل فہرست کے لئے بھی ایک وفتر در کار ہے۔ ان میں سب سے بیاواسط مستفید ہوئے ۔ ان کی کھل فہرست کے لئے بھی ایک وفتر در کار ہے۔ ان میں میں جو سب سے دوہ بیں جو گوشتہ کھنائی بین وین کی ضدمت بین محروف رہے اور وہ بھی ہیں جو علم کے آفتاب و ماہتا ہیں بین کر چکے ہیں جن بین جن میں چند ا بیائے گرائی ہے ہیں۔ شاہ عبدالقادر رائیوری مولانا محتی محمد شخص میں جندی مولانا محمد اور لیا کے در اور لیا کا نمولانا محمد اور بیان کی مولانا محمد اور کی مولانا محمد اور میں مولانا محمد م

مولا نامفتي محد حسن امرتسريُّ أمولانا اطهر على ملهنيُّ اورمولانا قاري محمد طيب قاسيٌّ وغير وحضرات شال ہیں آ ہے نے دینیا کدر کی اور تیلیقی خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں مقام عاص كياسيد چندمايدناز تصانيف مدين : حساتم النهيسيس : عقيدة الاسلام في حيات عيسلي عليه السلام التصريح بماتو اترفي نزول المسيح فصل الخطاب في مستطه ام المكتاب وغيروان كمابول كيعلاوه حضرت علامه كي وتغريري جودرس كووت اطا کراتے تھے اور جن کو اجلہ تلانہ و نے تحریر کیا ہے۔ ان میں مشہور ترین تقریر فیض الباری شرح بخاری کے نام ہے مولانا سید بدر عالم بیر تھی نے تحریر کی ہے جار مبلدوں میں چیسپ چکی ہے مسلم شريف كى املائي شرح منضبط كرده مولا ناسيد مناظراحسن گيلاتي اور حاشية سنن الى واؤ د منصبط كرده مولا تا محمد اوريس كاندهلوكي غيرمطبوعه بين اردو مين شرح بخاري بينام انوار الباري شاه صاحب کے افادات ۳۴ حصول عمل ساڑ مھے چھ ہزارصفحات پرشائع ہور ہے ہیں مولا نامحمد بوسف بنورگ نے آ پ کی حیات طعیبہ برایک کتاب بنام تھے۔ اعتبر عربی میں کھھی ہے جو قائل مطالعہ ہے آ پ کے اخلاف رشید میں مولا ، محد انظر شاہ کشمیری اور مولا نامحہ از ہر شاہ کشمیری زیادہ معروف ہیں جو دارالعلوم ديوبنديس استاديس اور دونول فاضل عالم محقق اورمصنف بين \_ دوسري دين خديات کے علاوہ آ ہے کی تحریک فتم نبوت میں خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال آ پ کی کس کس خولِ اور خدمت دین کا ذکر کیا جائے حق تعالیٰ ہمیں ان کے تعش قدم پر جلائے۔ آمین۔

تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خود سرائی ادر غرض پرتی کے باتحت وقوع پذیر ہوئے ہیں جس کا واحد ملاج یہ ہے کہ مسلمان ابنی تخصی راہوں اور غرضوں کو انڈ اور رسول صلی اللہ علیہ وَسلم کے ارشاد است کو بلند معیار مانے ہوئے اس کے تابع کر دیں اس کا آخری انجام بھنی طور پر دارین کی سرخر دئی اور کامیر بی ہے۔ ( شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثاقی)

**ተ**ተ

## مسيخ الاسلام علامه شبيراحمرعثاني ميشيد

شیخ الامعام حضرت علامہ تغییرا البر عثانی انجازی آسان شریعت اسلامیہ کے درخشندہ آفتاب تھے۔ آپ ایک بہت بڑے محدث جمیل الفدر مفسر عظیم امرتبہ مشکم رقیع الشان فقیہ بہترین مقرراعلی درجہ کے افتا میرداز اور بلند پایہ سیاستدان تھے۔ آپ کی ذات گرامی عم ومل کاسر چشمہ محی راور آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام خدمت مسلمین اور خدمت ملک و لمت میں گزری۔ آپ کے تم اور زبان سے شریعت کے اسرار آشکار ہوئے اور آپ کے کردار نے مسل نوں میں زندگی کی روح و دوڑ وی۔ مجاہد اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ القد ملیہ فریاتے میں

"القد تقائی بعض لو گول کو ایسے وقت و نیا میں جھیجا ہے جب امت میں کوئی خلل واقع او جاتا ہے۔ تو میں جھتا ہوں کہ شنخ الاسلام حضرت العلامہ مولا ہا شبیر احمد عنی نی ان ہی لوگوں میں سے بتھے۔ حضرت علامہ مرحوم کو الفد تعالیٰ نے اسپیغ فضل و کرم سے علا مزمان محقق دورال اور دنیائے اسلام کا درخشندہ آفاب بنایا تھا۔ ان کی بے مثل و کاوت ہے مثل تقریر مجیب و غریب حافظ بچیب وغریب تبحر کمالات ملہ یہ ایسے تمایاں اوصاف جی کہ کوئی شخص منصف مزان انکار نہیں کرسکتہ۔ (ماخوذ تجایات عنمانی)

مورخُ اسلام حضرت علامه سيدسليم ن ندويٌ فرمات جي كد:

علامہ عنائی اپنے وقت کے زبردست متنکم نہایت خوش تقریر مقررا محدث ومفسر اور محقق تھے۔ صفتہ علاء میں ایسا قاور الکلام مقرد اور ایسا بلیغ بھیان خطیب شاید اب تک معسر نہ ہوا ہوگا۔ جب آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ علم و کمال کاسمندر موجیس مار رہا ہے اور علم وعرفان کی موقیل رور و کراہل رہی ہیں۔ وہ تحریر و تقریر ہیں اپنے وقت سے امام تھے۔ (انو ارعثانی از انوار انجس شیر کوئی) حصرت مولا نامفتی کفایت الله و بلوی مرحوم فرمات بین که:

''مولانا عثمانی اینے وقت کے بہت بڑے عالم پاکباز محدث بہترین منسراورخوش میان شدان کر آقہ سے بھر میں مور معرف میں این موسود میں اور میں میں میں میں میں اور موسود میں اور میں میں میں میں می

مقرر تنھے۔ان کی تقریر کے ایک ایک لفظ میں علم وعرفان کا سمندرموجز ن تھااور

عكيم الاسلام مولانا قارئ محمطيب قاعى بهنية بمبتم دارالعلوم ديو بندفر مات تح كد

'' جماعت علماء ديو بنديش حضرت علامه عثما في نهصرف آيك بهنترين عالم بني تتصر بلكه آيك صاحب الرائے مفکر بھی نتھے۔ آپ کافیم وفراست اور فقدنٹس بے نظیرتھا۔ آپ اس علمی ذوق ك البين سقع جوا كابر دارالعلوم سن بطور وراثت آب كوطا تقار جية الاسلام حفرت مولا نامحر قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم و یو بند کے مخصوص علوم پر آپ کی محمری نظر تھی۔ اور ورسوں میں آ ب سے علوم کی بہترین تفہیم کے ساتھ تقریر فرمائے تھے۔عوم میں نظر نہایت گہری اور مین تحقی علمی لائنول میں آ ب کا درس و مذرایس اور مختلف مدارس عربیا مدرسد فتح بوری دالی دار العلوم دیو بنداور جامعداسلامید و انجیل کے ہزار ہا طلبا مالیے بعد دیمرے افادہ ایک انتہازی شان ركھتا تھا، تھسنیفی لائنوں میں آ ہے كی متحدد کھیا نیف اورقر آ ن حکیم كی تفسیر بصورت فوا مُداور مسلم شریف کی عربی شرح یادگارز ما ندر بیل گی . جو پوری دنیائے اسلام میں نہایت بسند یدگی کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے۔ سیاس لائوں میں آپ نے تعلیم ملک سے پہلے اپنی مدہرانہ میاسی قابلیت ے ریاست حیدرآ بادکوالیے وقت میں بعض مہلک نہ ہی فتنوں ہے بچانے کی سعی جمیل فرمائی جب کہ اس کے معاملات بہت زیادہ خطرے میں تھے۔ آزادی وطن کی حقیقت ہے لاکھوں باشتدگان کوآ گاہ کیا۔ اورآ زادی ملک کی جدد جبدیش آب نے کانی حصہ لیا۔ اورآ پ کی تقیح و یلغ تقریروں سے لاکھوں ہاشندگان وطن آ زاوی دطن کی حقیقت ہے آ گاہ ہوئے۔

تقتیم ملک کے بعد آپ نے پاکستان کو اپناستعقل وطن بنالیا۔ اور کراچی میں مقیم رہ کر پاکستان کی بہت می دینی و ساتی اور فی خد مات انجام ویں۔ پاکستان کے ارباب عکومت پر آپ کی علمی اور سائی خدمات کا خاصا اثر تھا۔ اور یہاں کی گورتمنٹ کے ہائی کمان میں آپ کی عالمانہ اور مفکرانہ حیثیت سے خاص عظمت حاصل تھی۔ آپ پاکستان کی دستورساز آسمبلی کے رکن اور خدبی قانون کمیٹی کے صدر تھے۔ بلاشہر حکومت پاکستان نے آپ کے ساتھ حیات اور ممات کا جومعاللہ کیا وہ ایک قدر شناس حکومت کو اپنے مخلص خیرخواہ اور ملک کے ایک ممتاز عالم دین کے ساتھ بی کرنا جا ہے تھا۔ (انوارعثانی)

شیخ الاسلام علامہ مثانی وہنی و اسمال ۱۳۰۵ ہے مطابق ۱۸۸۵ کو پردؤ عدم سے ظہور میں آئے۔ آپ کی ولا دت ضلع بجور میں ہوئی۔ جہاں ان دنوں حضرت علامہ کے والد محترم مولانا فضل الرحمان عثانی سرکاری عارس کے ڈپٹی انسکٹر تھے۔ مولا ناقضل الرحمان عثانی دبلی کا فج کے تعلیم یافتہ تھے۔ ہوا ناقضل الرحمان عثانی دبلی کا فج کے تعلیم یافتہ تھے۔ ہو سے فاضل اور اردو فارق کے بہتر کین اویب اور شاعر تھے۔ اور ججہ الاسلام حضرت مولانا کا محد قاسم نا نوتو گ کے بنائے وارانعلوم و ہو بہند میں رفیق اور مواون تھے اور ممتاز علماء میں تارہو تے تھے۔

حضرت علامه عثانی دارالعلوم دیو بند کے فاضل اور شخ البند مولا نامحمود اُلسن دیو بندی کے ارشد تلاندہ میں سے تنصہ اوران کے صحیح علمی وسیاسی جانشین تنصہ ۱۳۲۵ مدمطابق ۱۹۰۸ وعی ویو بند سے فارغ ہوئے اور دورہ صدیت میں تمام طلباء سے فرست آئے۔ اور وی قعدہ استهار شن آب کی شادی ہوئی۔ لیکن آخر وقت تک اولاد سے قطعاً محروم رہے۔ آب وارالعلوم دیو بند میں اعلی در ہے کے اساتذہ میں سے تھے۔لیکن ساری زندگی فی سیسل اللہ یر صاتے رہے۔متوسط کمآبوں سے لے کرمسلم شریف اور بخاری شریف تک کی تعلیم وی۔ تمام علوم معقول اورمقول منطلق وفلسفة رياضي فقه وحديث اورتتمير مين مبارت تامدحاصل تتي رعبد طالب علی بی میں جو کتاب پڑھتے دوسرے ہمدرسوں کو پڑھاتے طلیاء کے تھٹھ کے تھٹھ لگ جاتے۔ مدت تک دارالعلوم و ہو بندیس خدمت درس و تدریس کے بعد مدرسہ فتح ہوری ویل میں صدر عدر بن كرتشريف لے كئے - ١٣٣٨ ه من آب نے فريضر ج ادا كيا - اور ١٣٣٣ ه من شاہ حجاز کی دعوت پر جمعیت علاء ہند کی طرف ہے نمائندہ بن کر مے ۔ اور وہاں عربی میں ا ز بروست تقریری کیس اور شاوسعود اور دوسرے علاء ممالک ہے علمی وفقیمی مکالے اور مباہجے کیے۔ ۱۳۴۸ ہے میں آپ جامعہ اسلامیہ ڈانجیل ضلع سورت میں تشریف کے میے اور وہاں تقسیر و صریت پڑھاتے رہے۔

١٣٥٣ ه مطابق ١٩٣٦ على وارالعلوم وبو بند من برليل اور صدرمبتم كي حيثيت س

فرائض انجام دیے۔ جہاں آ ب نے دارالعلوم کی ترقی جی نمایاں کوشش فرمائی اور ہزاروں تشکان علوم آ ب کے چشہ فیض سے سیراب و شاداب ہوئے۔ جن جی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محتفظ دیو بندگی چنخ الحدیث حضرت مولانا محد ادریس کا عصلوکی حضرت مولانا مید بدرعالم میرشی مہاج مدنی مولانا سیدمناظراحس محیلائی مولانا حفظ الرحن سیو ہاروی مولانا اطهر علی سلبتی مولانا سیدمحمد یوسف بنوری مولانا مفتی عثیق الرحمان عمانی مولانا قاری محمد طیب قامی ادرمولانا سعیداحمد اکرآ بادی جیسے مشاہر علامة ب کے علاقہ ویش شافل ہیں۔

درس و مدریس اور دارالعلوم کے اہتمام کے علاوہ آپ نے متحدد تصانیف بھی اپنے تکم فیض رقم سے تالیف فرمائی ہیں۔ جن میں قرآن کریم کی تغییر اور مسلم شریف کی شرخ وقتے آلماہم زیردست علمی شاہکار ہیں۔ آپ کی تغییر کے متعلق اہام العصر مصرت علامہ سید محد انور شاہ تشمیری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ

"علامه مثانی نے تغییر لکھ کرتمام دیائے اسلام پراحسان عظیم کیا ہے۔"

حفرت مولا معبدالله سندهي فرات بين كه:

" عمل نے الی تغییر ابھی تک نہیں دیکھی اس میں شیخ البند مولا نامحوو الحن دیو بندیؓ کی روح کار فرماہے۔"

حفرت مولانا سيد حسين احدد في فرمات بيل كه:

"مولانا عثانی نے بہت ی شخیم آنسروں کو تھر کر کے سمندروں کو کوزے میں جردیا ہے۔ اس تغییر کے علاوہ علامہ شبیر عثانی کی شرح مسلم شریف انجاز القرآن اسلام کے بنیادی عقائد العقل کا تعقل کا اسلام کے بنیادی عقائد العقل والتقال السام المنظل الباری شرح مجے بخاری علمی شاہکار تالیفات ہیں۔"

حضرت علامه سيدسليمان ندوي فرمات بي كه:

'' حضرت علامہ عثانی کے تصنیفی اورعلمی کارناموں اور کمال علمی کانموندارد و زبان میں ان کی تضییر قرآن کریم ہے۔''

ای طرح مولا ناظفر علی خان مرحوم فریاتے ہیں کہ:

" على معنى في ان على مرام من سي تعربه جو كلهم الله كه حقائق اور معارف يربالغاز نظر

ر کھتے ہیں۔ جن میں شاہ عبدالعزیز محدث دبلوئ اور شاہ ولی اللہ دبلوئ اور شیخ البند مولانا محمود حسن ہُیکنیٹ کے بعد قرآن دانی اور قرآن فہمی کی بوری صلاحیت علامہ عثانی مرحوم کو حاصل تھی۔''

د بن وعلمی خدمات کے علاوہ آپ کی سیای اور تو می خدمات بھی تا قابل فراموش ہیں۔
حضرت علامہ کی سیائ ملکی اور ملی خدمات کا آغاز بننگ بلقان سے ہوا۔ پھر آپ نے تحریک
خلافت میں زبروست حصرلیا۔ آپ پہلے جمعیت ناماء بندگی مجلس عاملہ کے زبردست رکن تھے۔
وور ۱۹۱۹ء سے ۱۹۴۵ء تک اس میں شریک رہے۔ پھر آپ نے مسلم لیگ ہیں شرکت فرما کر
تحریک پاکستان کو تقویت بخش اور تحریک پاکستان کے حالی علاء پر مشتمل ایک جماعت ''مرکزی
جمعیت علاء اسلام'' کے نام سے تھکیل دی جس کے مسلم صدر علامہ عثمانی ہی شخب ہوئے۔ اور
جمعیت علاء اسلام'' کے نام سے تھکیل دی جس کے مسلم صدر علامہ عثمانی ہی شخب ہوئے۔ اور
وجود الن دونوں حضرات کا مرجون منت ہے۔ اور اگر بیہ حضرات مسلم لیگ میں شرکت کر کے
شریعت اسان میدگی دوشن ہیں تحدہ بندہ ستان کے مسلم انول کے سواواعظم کی رہبری نہ کرتے تو
مسلم لیگ کی طرف ہوا کے درخ کوموڑ ٹا اور کظر یہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھار سے کا منہ
مسلم لیگ کی طرف ہوا کے درخ کوموڑ ٹا اور کظریہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھار سے کا منہ
مسلم لیگ کی طرف ہوا کے درخ کوموڑ ٹا اور کظریہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھار سے کا منہ

علامہ عنائی نے اس سلدیں جعیت علا واسمام کے صدر کی حیث سے ملک کے دور ہے کے اور سرحد کے ریفرندم میں کامیابی آ ہے ہی کی مسائی جیلہ کا نتیج تھی ۔ اس کے علاوہ آ ہے نے کشیر کی جدہ جبد آزادی میں نمایاں حصر لیا۔ اور پاکستان کی قوی آسبلی کے ممبر ہونے کے باعث آ ہے نے پاکستان کی دستور ساز آسبلی میں قانون اسلامی کی تجویز قرار داد مقاصد کے نام سے باس کرائی۔ غرضید تحریک پاکستان میں آگر ایک طرف د نیادی حیثیت سے قائدا مظم کی خدمات بیاں کرائی ۔ غرضید تحریک ہی تئیں۔ اس لیے باکستان کو دونوں رہنماؤں کی مشتر کہ کوششوں کا شمرہ خیال کرنا چا ہے ۔ پاکستان کی بیکوشش اور چدو جہد اور بینگ و دونوں رہنماؤں کی مشتر کہ کوششوں کا شمرہ خیال کرنا چا ہے ۔ پاکستان کی بیکوشش اور جدو جہد اور بینگ و دونوں اس مقصد کے لئے کی گئی تھی کہ اس خطہ زمین میں پاکستانی مسلمان خدو جہد اور بین قافت اپنے علوم وفون اور اپنی تبذیب اپنی نقافت اپنے علوم وفون اور اپنی

زبان اردو کوفر وغ دیے کے لئے کسی کے تابع اور تماج نیم رہیں گے۔

علامد مثانی کے اس عظیم مشن کو پورا کرنے کے لئے علاء دیو بند نے بڑی قرباتیاں دی ہیں۔ تصوصاً ان دین مقاصد کو بورا کرنے کے لئے جن اکابر علاء نے شب وروز محنت اور جدوجهد كى بيدان ميس مفتى اعظم ياكسان حصرت مولانا مفتى محد شفيع ديو بندي شيخ الاسلام حفرت مولا ما ظفر احمر عثاني مؤلفيه شخ الحديث حفرت مولا تامحد ادريس كالموهلوي مُؤخَّه مخدوم الوقت حضرت مولا نامفتي محد حسن امرتسري بينة وحضرت مولاتا خرمحه جالندهري بينيه وحضرت مولانا احمه على لا بوري مُنافيهُ \* حفرت مولانا مفتى جميل احمد فعانوي بيَنينهُ \* حطرت مولانا اطبير على سنهنى بُينَةٍ إلا حفرت مولا نامجد يوسف بنوري بُينَةٍ أعلامه مثاني بُينِيةٍ نے صرف اس عظيم مقصد کي خاطرا پی زندگی کے آخری سال قربان کیے۔ آپ کے دل میں بیرزی بھی کدیا ستان میں اسلامی احکام ادر قوانین کا جرامایتی آنکھوں ہے دیکھوں گر قدرت نے جس سے جتنا کام لینا مقرر کیا ہے اس قدراب سے کام نے کراس کی زندگی کا بیان لیریز کرتی ہے آیا کداعظم کی زندگی کا مِمْن پاکستان کا وجود تھا۔ اور مصرت شخ الاسلام علامہ عثانی کی زندگی کا معمح نظر قدرت کے تزديك قرار دادمقاصدى تجويز كوپاس كرانا تقاكه پاكستان كا آئين قرآن وست يرركه جائے۔ اب ای تجویز کو مد نظر رکھ حضرت علامه مرحوم کے روحالی فرزید جناب مواد نا محرتی عثانی ممبر اسلامی تظریاتی کونسل با کستان قانون اسلامی کی ترحیب و مدوین میں مصروف ہیں اور افشاء اللہ اہے اکابرے اس عظیم مشن کویا ہے تھیل کو پہنچا کمیں ہے۔ حق تعالی ان کی محردراز فرمائے (آمین) مبرهال حفرت علامه عثمانی کی وین علمی اور سیاسی خدیات کا احاط کرنا بهت مشکل ہے۔ وہ اپنی ذات مين أيك انجمن تتجه ادر بقول شيخ الحديث والنَّفسير مولا ، محد ادريس كاندهلوي مُبسَّة كمه:

" حضرت علامہ عثانی بھٹھ اس وور کے رازی اورغرانی بہتے ہتے "الفرض پاکستان بنتے پر سما انگست ۱۹۲۷ء کو دیو بند سے افتتاح پاکستان کی تقریب میں حصہ لینے کے لئے کراچی تشریف لائے اور قائد اعظم کی ورخواست پر اپنے وست مبارک سے پاکستانی پر جم لہرایا۔ اور ۱۳۱ د کہر ۱۹۳۹ء کو معمولی بخار کے بعد بیرآ تی ب علم وکمل بمیشد کے لئے غروب ہوگیا۔ ونیائے سلام ہر طرف کہرام کے گیا۔ اور یوری لمت اسلامیدائے ندائی امام کے ساید عاطفت سے محروم ہوگئی۔ وو لا کھ ہے زائد عقیدت مندول نے نماز جنازہ پڑھی۔اورا ماست کے فرائض مفتی اعظم پاکستان حضرت الشخ مولانا مفتی محد شفج صاحب رہمۃ اللہ علیہ نے انجام دیے۔اور آپ کا جسد خاکی اصلامیہ کالئے ہمشیدروؤ کراچی میں سیرو خاک کیا گیا۔علد مسید سلیمان ندوئ نے آپ کی رحلت پر فرمایا کہ ''علاس عثانی کا یکا کیک ہم ہے جدا ہونا ایک ایسا صبر آزہ سانح ہے جس میں چشم ہاتم مسار ضدا جائے کہ تک اشک ہاررہے گی۔'' حضرت مولان ظفر احمد عثانی بھیج نے فرمایا کہ ''موت کے ظالم ہاتھوں نے ایک ایسی ہتی کوہم سے جدا کر دیا۔ جس سے ملک کے تمام تہ ہی رہنما جائی میں نے ملک کے تمام تہ ہی رہنما جائیت حاصل کر تے تھے۔'' حق تحالی ہمیں ان کے تعش قدم پر چلنے کی قریش عطافر مائے (آپین ٹم آپین)

经贷款

# شخ العرب دالعجم

### حضرت مولا ناسيدحسين احدمدني بطلة

ی کی الاسلام حضرت مولا تاسید حسین احمد نی بیخی کی شخصیت کسی تقدرف کی بی نہیں ہے ا ووا پنے زمانے کے جید عالم دین اسلام کے عظیم مجاہدا درا پنے وقت کے مارف کالل تھے اپنے وقت کے بینخ کامل تھے۔

آ پ كى تائخ ولاوت 19 شوال المكرّم 1497ھ ہے آ بائی وطن موضع الدداد بور قصید ناغرو صلع فیض آ باد ہے۔

آ پ کا تاریخی نام چراغ محمد ہے آ پ سینی سید بین اور آ پ کے والد ما جد سیر عہیب اللہ صاحب حضرت مولا نا شاہ فضل الرحمٰی مجنع سراد آ باویؒ کے خلیفہ خاص متھے۔

 آیک مرتبہ حضرت تُنِّخ البندُ کے یہاں ہے کی نے بعثلی کی فر انش کی کہ بعثلی ہے نالی صاف کرا دو بعثلی نہیں ملا' تگر نالی صاف ہو کر وهل بھی گئی معلوم ہوا کہ اس نالی کو مسین احمہ نے اپنے باتھوں سے صاف کیا تھا۔

ای خرج ایک دفعہ حضرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ کے کیماں بہت ہے مہمان آ گئے تھے بیت الخلاء مرف ایک ہی تھا البندادان مجر کی گندگی سے پر ہوجاتا تھا الیکن تجب تھا کہ روزانہ مسح صادق سے پہلے ہی صاف ہوجاتا تھا 'چنا نچہ ایک دن اس راز کومعنوم کرنا جاہا تو ویکھا گیا کہ رات کے دو ہے آپ نوکرالے کر ہا خانے میں واخل ہوئے اور پاخانہ ٹوکرے میں ہجر کرجنگ کا رخ کیا۔ ہوان ابندا بیتی تواضع اور خاکساری جس نے آپ کوفائیت کے در ہے پر پہنچایا ہوا تھا۔

بہرحال جب آپ ۱۳۱۱ ھیل دارالعلوم دیو بندسے فارغ ہوئے تو آپ کی چند خارج از درک کُ میں طب اُؤب ہیئت ہیں ہاتی رہ گئی تھیں کہ آپ کے والد ماجد نے عزم ہجرت کیا تو آپ بھی محد دالدین وہرادران وغیرہ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے اور ادبیات میں ہاتی سن میں مدید منورہ کے عمرادرمشہوراد بیب مولا ناائٹنے آفندی عہدا کجلیل براد وُسے پڑھیں۔

آ پ کو حدیث میں علاوہ حضرت بیننخ الہند قدس سرہ کے حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپورگ حضرت مولا تا عبدانعلی صاحب مولانا شنخ حسب انفدشافعی انمکی اور مولانا سید احمد برزنگی ہے بھی شرف تملد حاصل ہے۔

جس وقت آپ کے استاد مکرم حضرت شیخ البتد فقدس سرۃ آپ کو مدیند منورہ رخصت کر رہے بتھے تو تھیجت کرتے ہوئے ارشا دفر ہایا کہ' پڑھانا ہرگز تہ ٹیموڑ نا بیا ہے ایک دونای طالب ملم جوں'' چنا نچہ آپ نے اینے استاد کی اس تھیجت کو ایسا کرہ بیس بائدھا کہ آخر دم تک پڑھاتے رہے۔ مدینہ منورہ کی فاقد کئی کی زندگی اور ہندوستان کی قیدہ بندگی زندگی بیس برابراس تھیجت پر ممل بیرار ہے اور اختیکال بالعلم رکھا اور علم کے دریا بہاتے رہے۔

مرکز علم مدیندمنورہ میں آپ کو دہ خصوصیت حاصل ہوئی کے عرب کی حدود ہے نگل کر آپ مما لک غیر میں بھی'' مشخ حرم تبویٰ 'مشہور ہوگئے اور عرصہ وراز تک حرم تبوی میں پڑھانے کے بعد 1 سام ہے ہیں آپ ہندوستان واپس تخریف لائے اور حفرت بیٹی البند کے صلت ورس بیل مرکت فرمائی اوران با ہنمام و توری نے آپ کو معقول بخواد پر دارالعقوم و بوبند میں مدری رکھ مرکت فرمائی اوران ارب ہا ہم ہم میں آپ بھر مدینہ منورہ تشریف نے گئے اور اسارت مال کے زمانے تک برابر درس و بقرریس بھی مشغول رہنے، بنات والیسی کے بعد آپ نے کچھ دنوں امروب کے مدرسہ جامع مجد میں بھی تعلیم دن کھر و بال سے حضرت شخ البند نے آپ کو اپنی خدمت میں بالیا۔ بچھ دنوں کے بعد کلئت سے مولا تا ابوا کاام آزاو نے مدرسہ جامع مجد میں بھی تعلیم دن کھر و بال سے حضرت شخ البند کے آپ کو اپنی صدر مدری کے سئے حضرت شخ البند کی ضدمت میں جالا تا ابوا کاام آزاو نے مدرسہ بالیہ کی صدر مدری کے مشہور مقدمہ تک آپ کھکتے میں سے سے حضرت شخ البند کے آپ کھکتے میں سے بوجہ کرتے رکی دیسل میچھ ورمقدمہ تک آپ کھکتے میں بر بر ہے۔ بعد میں آپ اس کی مدری سے بوجہ کرتے رکی دیسل میچھ میں شخ الدیت کی حشیت سے تشریخ جمد سال بنگال میں اور بھر سیاے کے جامد اسلامیہ میں شخ الدیت کی حشیت سے مستفید بیا جاتے ہے۔

سلوک و تصوف ہیں بھی آپ کافل شخ نتھے ۱۳۱۹ھ میں آپ آسن نہ عالیہ رشید ہے آنگوہ تشریف نے شکھ اور مفترت قطاب الارشاد مولانا رشیعہ احمر گنگونلی قدس سرف ہے بہت ہوئے' اس وقت آپ کا اداد و مکہ معظمہ جانے کا قعالی وجہ سے مفترت مُنگونل قبدس سرف نے ارش دفر مایا سر

'' میں نے تو تہمیں ہیں تا ہے کرلیا ہے اب تم کا معظمہ جارہے ہو وہاں شیخ المشائخ عشرت حاجی الداداللہ بی تو تمہیں وکری قدس الشدسر وسوجود میں ان سے عرض کرنا وہ تہمیں وکر کی تعیین فرما وس کے یا''

قرض ہے کہ آپ مکہ معظمہ پہنے کر یا مگاہ امدادیہ میں حضر ہوئے اور مرض کیا '' هسترت کنگوئل نے ہم کو بیت تو کرنیا تھا مگریہ فرمایا تھ کہ گفین و کر معزت سے حاصل کر بین '' اس پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے آپ کو تنقین و کرفر مائی اور قرمایا کے تابیع کر یہ ں جیفھا کرواور اس و کرکو کرتے رہوان توجہات باطنی کے ساتھ آپ کی تربیت روحانی جوتی رہی اور جب آپ كديٹريف سے مدينه طبيب كے لئے روانہ ہوئے تو حضرت عاجی صاحب قدى سرؤ نے سر پر ہاتھ پھير كرفر مايان تم كواللہ تعالى كے سيردكرتا ہوں''

اس کے بعد جب مدیند منورہ پہنچ تو عرصہ دراز تک حرم نبوی میں نبوت محمد ہے کی فشروا شاعت کرتے رہے اور ذکر دمرا قبہ میں شنول رہے جس کی دیدسے متعددرویائے صالح اور بیٹارات آپ کو حاصل ہو کیں۔

۱۳۱۸ ہے میں حضرت کنگوئی قدس سرۂ کا دالا نامہ برائے طبی مدینہ منورہ پہنچا اور آپ حسب الارشاد آستانہ عالیہ کنگوہ حاضر ہوئے اور بچھ دنوں کے بعد بارگاہ رشیدی ہے آپ کو اجازت بیعت حاصل ہوئی اور حضرت منگوئی نے دستار خلافت اپنے دست مبارک ہے آپ کسریر با ندھی اور اس طرح آپ کمالات رشید بیدا عداد ہے بچمع البحرین ہو مجھے۔

بہر حال آپ کمالات علمیہ اور دوحانیہ میں اپنی نظیر آپ تنے اس کا انداز ہ حضرت شخ البند کے اس اوشا دگرامی سے ہوسکتا ہے جس کو حضرت مولانا سیدا صفر حسین و یو بندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فر ، یا ہے کہ:

"مولا الحسين احرصاحب جواس زمانے على" برك خدمت كرداو مخدوم شد" كے مصداق بوگئے جي جي جي الله عليكوراحت كرت في الله عليكوراحت كرت الله الرح الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله مولوى دوسرا باؤل دبائي بيش كيا اور بنس كري من في مولا الله حسين احمد صاحب سے كہا كه "مولوى صاحب تى كہا كه "مولوى صاحب تى تراب كري برابر ہو كے بيل" الل برحمزت في البند في فرمايا: " بھائى تم مائل الله كرابرى كرو كري"

ان ہزرگانے جہات کے باعث آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حفرت مولانا سیدا صغرت مولانا سیدا صغرت ہیں و یو بندگی جیسے عارف اور تحدث کو بھی لکھٹا پڑا کہ حفرت شنخ البند کے تمام تلافہ وہیں یہ خصوصیت اور کمالی کسی کو حاصل نہیں تھا جو حضرت مد کی کو حاصل تھا اور بقول حضرت مولانا احماعلی لا ہوریؒ: '' حضرت مدتی اس زبانے ہیں اولیا ءاللہ کے امام تھے۔''

خطیب؛ سلام حضرت مولا ناء خشام الحق صاحب تمانوی رحمة الشعلیفر مایا کرتے تنے کہ:

'' حضرت الاستاذ مولا ناعد فی قدس مرهٔ حضرت شیخ البندُ کے میجی علمی وسیای جانشین متھے اور ولی کامل متھے۔''

الغرض تدری اور دوحانی خدمات کی معروفیات کے باوجود آپ اسلام کے سیاس رخ

ہو بالغرض تدری اور دوحانی خدمات کی معروفیات کے باوجود آپ اسلام کے سیاس رخ

جعیت العظما، ہند کے صدر اور قائد کی حیثیت ہے آپ نے ایک بلند مقام حاصل کیا اور

ہندوستان کی تحریک آزادی کے سلسے میں کئی بارقید و بند کی صعوبتیں اٹھاتے رہ اور بالا خرملک

کو آزاد کرالیا اور تمام عمر آزادی ہند کی خاطر اپنی جانی اور مالی قربانیوں ہے بھی در ایخ نہیں کیا اور

ملکی آزادی کے لئے سیاس جدد جہد میں مردع کی بازی لگادی جینوں میں تختیال جمیلیں اور فرقی تحدد آپ کے پائے استقلال کو ذرائجی لغزش میں نہ السکا اور ہمیشہ فرقی حکومت کو پائے استحقاد سے محکم اے رہے۔

 انجام دیے رہے۔ اللہ تعالی ان حضرات اکابر کی قبروں پراٹی رمتوں کی بارش برسائے اور جمیں ان کے متعلق برشم کی بدگمانی ہے بچائے۔ آمین

مفتی اعظم باکتان سیدی و مرشدی معنرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تور اللهٔ مرقده فرماتے میں کہ

"من حضرت فی الاسلام مولانا سید حسین احمد در فی جو معزت فی البند کے اضعی تلافده میں سے ہیں جو دادرالعلوم دیو بند میں تعلیم سے فراغت یا کر تزکید نئس کے لئے چند سال حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد کنگوی قدس سرؤ کی خدمت میں رہا اور بالا خران کے ظیفہ بجاز ہوئے اورافغارہ سال تک مدید منورہ مجد نہوی میں علوم قرآن وصدیت کا درس دیا بھر اپنے استاد کرم حضرت فی البند کے ساتھ جہاد آزادی میں مشن کی محیل میں جدوجہد کرتے رہاور آخر میں ۱۳۳۵ھ سے کے ۱۳۵ سال مشن کی محیل میں جدوجہد کرتے رہاور آخر میں ۱۳۳۵ھ سے کے ۱۳۵ سال درت و ارائعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت سے علمی خدمات انجام درتے رہے۔ اور آخر میں ۱۳۳۵ھ سے کے ۱۳۵ سال درتے درتے اس الرشید دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت سے علمی خدمات انجام درتے رہے۔ از انجوالہ ماہنا مدالرشید دارالعلوم دیو بند تھی خدمات انجام درتے رہے۔ اور آخر میں ۱۳۵۵ھ سے کے ۱۳۵۰ھ سے کے ۱۳۵۰ھ سے کے ۱۳۵۰ھ سے درتے درتے۔ از انجوالہ ماہنا مدالرشید دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت سے علمی خدمات انجام درتے درتے۔ از انجوالہ ماہنا مدالرشید دارالعلوم دیو بند تھی میں دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت سے علمی خدمات انجام درتے درتے۔ از انجوالہ ماہنا مدالرشید دارالعلوم دیو بند تو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت سے علمی خدمات انجام درتے درتے۔ از انجوالہ ماہنا مدالرشید دارالعلوم دیو بند تو بند کرتے دیا

الحاصل آپ ساری زندگی اسلام اور ملک وطت کی خدمت میں مصروف رہے اور آخر کار بیمروحق ۱۳ جمادی الاول ۱۳۵۷ ہے بروز جعمرات بعد نماز طبراسپنے مالک حقیق سے جالے۔ اِنَّا لِلْلِهِ وَإِنَّا اِلْلَهِ رَاجِعُونَ۔

ہزاروں عقیدت مندوں نے شخ الحدیث مولانا تحد زکریا صاحب کاندھلوی کھتیے گی ایامت میں آپ کی نماز جناز ویڑھی اور قبرستان قائی دیو بند میں قد فین عمل میں آئی۔ حق تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مطافر مائے آ مین ثم آ مین (تفعیل حالات آپ کے خود نوشت نقش حیات میں ملاحظہ فر مائے)

**ተ** 

# ئيس لتبليغ

#### حضرت مولا نامحمدالياس كاندهلوي ميشية

آپ ۱۳۰۱ ہیں قطب کا ندھلے شلع مظفر تحریج ہیں ہیں بیدا ہوئے آپ کے والد ماجہ مولوی کر اساعیل کر اسمحیل اس زمانے میں دیلی کی نوا جی بھی نظام الدین میں رہتے تھے۔ مولوی محر اساعیل صاحب کے خاندان میں عرصہ دراز سے علم فضل کی دولت چلی آئی تھی اور ویں جن کی تبلغ و اشاعت میں نہایت جریص تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث والوی کے شاگر درشید اور مشہور عالم مولا تا مفتی اللی بخش کا ندھلوی کے خاندان سے قرابت داری تھی مولوی کھراسا عیل صاحب حافظ قرآن اور فارغ التحصیل عالم بھوا ور ۱۸۵ ماء کے ناکام انتقلاب آزادی کے بعد سے بہادر شاہ ظفر آن سے مرابت داری تھی مولوی کھراسا عیل صاحب حافظ قر آن سے مرحم مرزا اللی بخش کے گھرانے میں ان بچول کی تعلیم و قریب پر مقرر سے مولوی صاحب نہایت عالم وقد رئیں ان کا مقد دیات تھا اگری تعلیم و قدریس ان کا مقد دیات تھا اقوام مولوی صاحب نہا ہے۔ مقد دیات تھا تو اضع آنساری کا مقد دیات تھا تو اضع آنساری کا مقد دیات تھا تو اس عالم مولا تا رشید احد گئوئی سے خاص تعلی خاطر تھا۔ مولوی صاحب کی مسائی جمیل سے ابتداء میں میوات کے علاقے میں دین حق کی تبلغ ہوئی ہے ان کو فرز نہ سائی جمیل سے ابتداء میں میوات کے علاقے میں دین حق کی تبلغ ہوئی ہے ان کو فرز نہ ادر جمد مولا تا محد الیاس صاحب بھی اور بعد از ال ان کے جیلے مولا تا محد یوسف صاحب کے علاقے میں دین حق کی تبلغ ہوئی ہے ان کے فرز نہ مولون کا میں دین حق کی تبلغ ہوئی ہے ان کے فرز نہ مولون کا میں دین حق کی تبلغ ہوئی ہے ان کے فرز نہ کی کال پر بہنچا دیا۔

مولانا محمد الیاس صاحب بَرَهُ وَلَمْ ان کی دولت این والد باجد بیانی فاری اور عربی کی ابتدائی کتابیس صاحب برخیس کیران کے بوے بھائی مولانا محمد کی صاحب کا ندھلوی آئیں این ساتھ کتکوہ لے گئے یہ تصب اس زمانے جی علی دوسلی موکز بنا ہوا تھا۔ اور قطب الارشاد حضرت کتکوئی کی زات عالی صفات کے سب دشد و ہدایت کا سرچشمہ تھا۔ مولا تا محمد الیاس صاحب کتکوئی کی زات عالی صفات کے سب دشد و ہدایت کا سرچشمہ تھا۔ مولا تا محمد الیاس صاحب کتکوئی کی زات عالی صفات کے سب دشد و ہدایت اطاقی اور ویتی تعلیم محمد الیاس صاحب کتکوئی ہے تا ہد مولانا کی بہترین تربیت اطاقی اور ویتی تعلیم ہوا کا مولانا محمد کا شرف بھی صاحل ہوا کا محمد کا شرف بھی صاحل ہوا کا بھر ۲۲ سواد میں شیخ الہند مولانا

محمودالسن بریشتی کے درس میں شرکت سے لئے ویو بند پہنچ تر ندی اور بخاری شریف کی ساعت کی ا اس کے بعد برسوں این بھائی مولانا محد یکی صاحب سے حدیث بوضتے رہے حضرت مُنْتُوبي بُينة كي وفات كے بعد حضرت مولا ناظيل احمد سهار نيوري سے سلوك كي تحيل كي اور مدرسه مظاهر العلوم سبار نبور میں مدرس مقرر ہو گئے ۱۳۳۳ و میں تج بیت اللہ ہے مشرف ہوئے ا ملے برس ان کے بوے بھائی مولانا تھر بھی صاحب میشد کا دہلی میں انتقال موا اور آ ب ستی نظام الدین میں مستقل قیام کے لئے دہلی آ مئے یہاں ایک جیموٹی ی پھند مجد ایک کیا مکان اور ا يك جره تعادر كا و نظام الدين اوليا و يح يتوب من ايك مختصري آبادي تقي ؛ چندميواتي اور غيرميواتي طالبعلم آپ ہے پڑھا کرتے آپ تو کل علی الله سارے کام انجام دیتے رہے جمعی بھی فاقوں ک نوبت بھی آئی ممریائے استقلال بیں جنبش نہ ہوئی' جنگل میں جائے اور *گولر کھا کر* پیٹ مجر لينة طلباكوچيون بريداسباق نهايت كاوش سے يرهاتے حديث كا درس بوي اجتمام سے موت مردرے سے زیادہ آ بے عظیم کارنام تیلیغ کی تحریک کاشروع کرنا ہے اس کا آ عازموات ے ہوا یہاں کے لوگ محص نام کے مسلمان متھے ور ندمعا شرت اور تبذیب ہندؤوں کی کی تھی' مولا نانے شب دروزمحنت سے اس علاقے میں بہت سے کمنیب قائم کے اورآ ہس۔ آ ہستداصلاح وتبلغ کا کام بھیلنے اور افر دکھانے لگا۔ دوسرے فج سے واپس آ کرمواد نامحد الیاس نے عموی وموت وتبلیغ کامنصوبہ منایا اورتبلیغی گشت شروع کیے مولانانے دوسروں کو بھی وموت وی کرموام میں نکل کر دین کے اولین اصول وارکان یعنی کلمہ تو حید اور نماز کی تبلیغ کریں' پھرانہوں نے جماعتیں بنا کرمخنف علاقوں میں تبلیغ کے لئے بھیجیٰ شروع کیں چند برس کے اندراندراس کام مں الله تعالی نے آتی برکت دی که دور دور تک تبلیقی جماعتیں جائے لگیں اور بورے برصغیریس اصلاح وبلغ كاكام مونے لكامولا تاسيدسليمان ندوى مين ي تعما ي ك

'' حضرت مولانا محد الباس صاحب مُنظِنة نے نہایت فاموثی کے ساتھ صرف اپنے مخلف نہایت فاموثی کے ساتھ صرف اپنے مخلف نہایت مارہ فریق اور محج اصول دعوت کے ذریعے بچیس برس کی انتقاب محت میں میوا تیوں کوان خالص اور تخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل دیا جن کے فاہر و باطن برخاند انی مسلمانوں کو بھی رشک آتا ہے۔''

مولا ناسیدابوالحس علی ندوی میتیز کے الغاظ میں:

''میوات میں دینداری کے اثرات ظاہر ہونے گئے دین کی رغبت پیدا ہوگئی جس علاقے میں کوسول میحد نظر نہیں آئی تھی وہاں گاؤں گاؤں مجدیں بن گئیں صدہ استجاوز ہوگئی اور متعدد عربی کے مدرسے قائم ہو گئے 'مفاظ قرآن کی تعداد بینکڑوں سے متجاوز ہوگئی ہند دانہ لہاس اور وضع سے نفرت ہوگئی 'سود خور کی جاتی رہی 'شراب نوشی ختم ہوگئی قبل و عارت کی واردا تیں کم ہوگئیں بداخلا قبول کا تناسب گھٹ گیا۔ بدعات ورسوم اور فسق و فجور کی ہاتیں اور عاد خیل خود بخو مصلحل ہونے لگیس ۔''

غرض مولا نامحمد انباس رحمة الله عليه نے جنتی توجه دلسوزی انبهاک ایثر راورمگن سے برتح یک چلا کی اتنی جی تیزی اوروسعت ہے اے متبولیت نصیب ہوئی' مولا ناکی زندگی بجر کی جد وجہد اور دعوت اورتحریک کی بنیاداس امر واقعی کااوراک تھا کہمسعمانوں میں وین کی بنیاوتزلزل پر ہےاور اصل کام اس کا انتخام ہے آپ کی ساری جدوجہد کامحور ومرکز یہی خیال نھا' آپ نے محسوس کرایا تھا کے مسلمانوں میں ایمان ویفین روبہ تنزل ہیں دین کی قدر دلوں سے اٹھتی جار ہی ہے اور عام مسلمان دین کی ابتدائی اور بنیادی چیزوں ہے محروم ہوتے جارہے ہیں لبقدائی ونت سب ہے مقدم اور ضروری کام مسلمانوں میں اینے مسمان ہونے کا احساس بیدا کرنا ہے اور یہ کہ دین سکھے بفیر نیس آتا اور دنیاوی چیزول سے زیادہ اس کے سکھنے کی ضرورت ہے۔مسلمانوں میں دین کی طلب پیدا کی جائے اسلام کا کلمہ طیبہ تل اللہ کی رس کا وہ سراہے جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہےاس سرے کو پکڑ کرآ پ اسے بورے دین کی طرف مھنچ سکتے ہیں مسلمان جب اس کھے کا اقرار کرتا ہے اسے دین کی طرف لے آنے کا موقع باتی ہے اس کے بعد اسے نماز کی طرف لا یا جائے جواحکام میں سب سے عموی اور سب سے مقدم ہے نماز میں اللہ نے بیقوت رکھی ہے کہ دہ سارے دین کی استعداد پیدا کر دیتی ہے۔مولا نامحمہ الیاس صاحبؓ کے نز دیک اس عظیم کام کے لئے عالم اسلام میں ایک عموی اور دائی حرکت کی ضرورت ہے۔ مسلما توں نے . جب سے جماعتی زندگی اور حرکت جھوڑی ہے اس وقت سے ان کا انحطاط شروع ہو گیا ہے اور وہ ر د حانی ز وال اور اندرونی ضعف کا شکار ہو مکتے ہیں۔ بہر حال مولانا کی ساری زندگی اس تح یک

کی ندر ہوگئ اور انہوں نے اپنی آ تھوں سے کامیابی سے ہمکتار ہوتے دیکھ لیا اور آج بورے عالم اسلام میں سے طبیم کام ہور ہاہے۔

آ ب کے مقام کے اندازہ کے لئے بھی کافی ہے کہ معرت پینے البند مولا ہ محمود المسن دیوبندیؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی محمد الیاس کود کھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آتے ہیں۔ ( مَذَكرة مشاكِخ دیوبند)

آ ب نبایت متواضع منگسرالمز ان اور بهت ضعیف د کمزور متے اور علم وفقل اور زبدوتقوی کے پیکر ہے آ بڑ عمر تک انتقاف کوشٹوں کے ذریعے جس دعوت کو لے کر اٹھے ہے اس میں کامیاب ہوئے اور بڑاروں ایسے افراد پیدا کر دیے جو آ پ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان راویر چلا تکیس ۔ آ خراللہ تعالی کی طرف سے پیغام آ خرت آ گیا اور ۱۹۳۲ جولا الی ۱۹۳۲ء کی درمیانی شب میں بچھلے پہر آپ این مجوب حقیق سے جاسلے۔ اِنگا لِلْهِ وَانگا اِلْمَهِ وَاجْعُونَ۔

آپ کے بعد آپ کے سیج جائشین فرزند ارجمند مولانا محمد یوسف صاحب امیر جماعت تبلیخ اور سالار قافلہ منتخب ہوئے۔اور آخر دم تک پورے انہاک اور ممنت سے اپنے والد مکرم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلینی اور اصلاحی غدمات انجام و بیتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے آجن۔

( تنصیل کے لئے دیکھیے مولا نامحمدالیاس اوران کی دی وعوت)

جس پر ذکر الی کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ ہے حیا کرتا ہے اور جس پر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے وہ صرف ان چیزوں سے پچتا ہے جوالی دنیا کی نظر میں معیوب ہوتی ہیں۔ (امام العصر علامہ محرانور شاہ کشمیریؓ)

علاء ہی ہیں جن کی ثبات واستقلال میں عالم کی نجات کا رازمضمر ہے اور وہی ہیں جن کی ذلت اور لغزش سے عالم بتاہ ہو جاتا ہے۔ ( نخر العلماء مولا تا حبیب الرحمٰ عثانی بُقطہ)

دین کیا ہے؟ ہرموقع پر اللہ تعالی کے اوامرکو تاؤش کرتے ہوئے ان کا دھیان کرتے ہوئے اورائے نفس کوآ میزش ہے بچاتے ہوئے ان کی تغیل میں گئے رہنا اوراللہ کے تعکموں کی تلاش اور دھیان کے بغیر کا موں میں لگناہی و نیاہے۔ (رئیس انتہائے مولانا محمدانیاس کا ندھلویؓ)

#### مخدوم الامت

### حضرت مولا نامفتي محمدحسن امرتسري وميشلة

مخدوم الامت عارف بالقد حطرت مولانا محمد حسن صاحب امرتسری رحمة الله عليه ان علمائه سلف ميں سے بنے جن كاعم وعمل تقوى وطہارت اور خلوس وللّهبت ايك امر مسلمه كى حيثيت ركھنے بيں آپ اپنے دور كے جيدترين عالم محدث مغسر فقيد اور شخ كافل بنے نهايت متواضع منكسر المر اح اور لطيف الروح بنے فن وصد اقت اور اتباع سنت كا پيكر بنے اور حقيقت ميں وسالا ف كى عظيم بادگار بنے۔

آپ تصبہ واول بوریش ۱۸۷۸ء کے لگ بھک پیدا ہوئے۔ برگاؤں تاریخی مقام نسن ابدال سے سات میل کے فاصلہ پر ہے آ ہے کے والد ماجد مولا نااللہ واوصاحب اسپے وقت کے ایک معروف عالم محدث اور صاحب نسبت بزرگ تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں ہی حاصل کی قرآن یا ک اور ایتدائی فاری تعلیم موضع شکت جاتی میں قاضی نورمجد سے یا تی ۔ عر بی صرف ونحوضلع اتک سے عربی مدارس میں اور فلسقہ ومنطق کی تعنیم ضلع ہزار ہ کے معروف عالم وین مولانا محرمعصوم صاحب ہے پائی۔مولانا محرمعصوم صاحب امرتسر کے مدرسہ غو نوبیہ میں جب مدرس مقرر ہو ہے تو مفتی محد حسن صاحب کو بھی اسے نیاس بی بلایا یہاں پر آ پ نے بقید علوم وفنون تغییر و صدیث اور فقد و کلام کی محیل کی دورہ صدیث کی محیل سے عی آ ب کی طبیعت بلکہ شروع سے بی مائل بدنضوف تھی امرنسر میں مولانا عبدالجبار غزنوی ' مولانا احمد امرتسری ٔ ادرمولانا غلام مصطفیٰ قائمی جیسے اساتذہ ہے استفادہ کا موقع ملا جوخودتصوف وسلوک کے بھی استاد مانے جاتے تھے مدرسەغز نوبیامرتسرے دورۂ حدیث کے بعد مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم ويوبندتشريف ليل حميح جبال امام العصر حضرمت علامه محمد انورشاه كشميري بيني سيديمي دورهٔ حدیث پژهااه رسند فراغ حاصل کی فن قرات شی مولا نا قاری کریم بخش صاحب سیرسند حاصل کی۔

فراغت تعلیم کے بعدامرتسر میں درس و تدریس کی خدمت میں مشغول ہو گئے پھر آ پ کو قابلیت کی بناء پرتھوڑے ہی عرصہ بعد مدرسه غز تو پیدامرتسر کا صدر مدرس بنا دیا گیا اور تم و بیش از تالیس سال آپ نے تدریکی خدمات انجام دیں جب تک آپ کا قیام امرتسریں رہا آپ روزان مجد نور میں بعد نماز تجر درس قرآن ویا کرتے تھے آپ کے درس میں بے صدتا ثیر تھی اور بڑے بڑے علماء صلحاء اور روساء درس میں با قاعدہ شریک ہوا کرتے تھے درس و تدریس کے عفادہ فتو کی نولی مجمی آیے کا ایک مستقل مشخلہ تھا اس سلسلہ میں ملک و بیرون ملک ہے آپ کی خدمت اقدى مين استفتاءاً تے تے جن كے محققانه جوابات تحريفرماتے تھے جب تك آپ كى صحت نے اجازت دی اس دفت تک آپ یہ کام انجام دیتے دہے اس کے عدادہ امرتسر میں آ ب نے ایک دین عدرسة قائم کیا جو قرآن یاک کے ساتھ ساتھ علوم دیدیہ کی تعلیمی خدمت بھی سرانجام دیتار ہاس مرسد نے تقریباً جالیس سال دین خدست سرائجام دی اور قیام یاکت ن کے بعدائ مدرسدے خدام اور اساتذہ کو جرت کرے لاہور آ نابڑا لاہور بین نیلا گنیدے علاقہ میں مول چند بندُنگ كاايك حصد درسدكى لئ الات بوكياچنا ني تسو كل عدى الله حضرت مفتى صاحبٌ في "جامعدا شرفيدلا مور" كي نام سے مدرسدكي فتاة ثانيكا أعاز كيا اور ٨ وي عجد ۲۶ سوا ھەمطابق ۲۳ تتمبر ۱۹۳۷ء کو مدرسہ کا افتتاح کیا حمیا اس کے بعد جنب مدرسہ کی ممارت طلبا اوراسا تذہ کے لئے ٹاکائی ہوئی تو فیروز پورروڈ اہ ہور پر مدرسہ کی جدید ممارت کے لئے ایک سو کنال اراضی خریدی گئی اورعظیم وینی درسگاه کی بنیاد ڈ الی اور جس هرح حق تعالیٰ نے واراتعلوم د یو بندکو بیشرف عطاکیا تھ کداس کا سنگ بنیاد جمله مقدسین نے ل کردکھا تھا ای طرح حق تعالی نے حکیم الامت مجدومت حضرت مولانا اشرف علی تصانوی قدس الله سرۂ اورحضرت مفتی محمر حسن صاحب كے خلوص وبركت ہے اس جامعہ كے سنگ بنيا وركھتے ونت ابل التدكوج عفر ماويا تھا اس وفت جوحصرات ا كابرموجود بخصان بين مفتي اعظهم ياكستان حضرت مولا نامفتي محرشفيع صاحب و يويندي شيخ الحديث والنفسير حفزت مولا ما محدا وريس كالمدحلويّ استاد العلما وحفزت مولان فيرحمه جالندهريٌ معترت مولانا رسول خان جرار دي معترت مولانا جليل احمد شيرواني معترت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی' حضرت مولا تامیح الله خان شیروانی' حضرت موما نا قاری محمد طبیب قامی

اور حصرت مولانا واؤد غزنوي مُنتلة شال تصريعه بعدين جامعه اشرفيه كووه مقام حاصل بهواجو وارالعلوم ويو بندكو حاصل باورخصوصاً حضرت مولاتا ادريس كاندهلويٌ اورحضرت مولا نامفتي جمیل احمد تھا نوی کی معی و کاوش نے جامعہ کو جارج ندلگا دیتے ہزاروں ما لبان علم بہاں ہے اپنے تکوب کومنور کر کے گئے اور لاکھوں بندگان خدا نے یہاں سے فیض علمی وروحانی حاصل کیا۔اس وقت حفزت مولا نامفتی جمیل احمد تعانوی وینایا جو جامعه کے صدر مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھائے علم وممل اور تقوی وطہارت میں اسلاف کی عظیم یادگار ہیں حضرت عکیم الامت مولانا اشرف علی تما تویٌ کے فیض یافتہ اور حصرت مولا ناخلیل احمد سبار نیوریؓ کے قلیدّ خاص بین کوئی ساٹھ برس سے تدریکی علی اور فقهی خدمات انجام دینے میں مصروف تھے اس وقت دوسرى ابم شخصيت جو جامعه من شخ الحديث والنفير كي عبده جليله برفائز تقى ووحضرت مولا نامحمر ما لک کاندهلوی میشد کی ذات گرامی تقی جوایی علم دفضل ادر زید و تقوی میں اینے والد تحرم شیخ الحدیث حضرت موما نامحمه ادر لیس صاحب کا ندهلوی کا عین نمونه ہے اورا پی علمی وسعت اورا غلاق وعادات میں اکابرین و بوبند کی بادتازہ کرتے تھے۔ حضرت مولانا محم عبید اللہ صاحب عدظلهٔ جواس دفت جامعداشر فیہ کے مہتم اعلیٰ تقے دہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزے صاحبزادے ہیں اورائے دور ش جیوزین علماء میں شار ہوتے تھے۔

حضرت مفق صاحب قدى سرف كا روحانى سلساد حضرت عليم الامت مولانا اشرق على الفائل قدى مره عندى مرة المن المرت قدى مره الفائل قدى مره الدي المرت قدى مره كا فدم الدي الدي المرت قدى مره الدي المرت قدى مره المرت قدى مره المرت قدى مره المرت قانوى كى رجرى اور وفاقت كاشرف ما مل جوا اور آپ والا فى المجر ۱۳۳ الدي مي طريقت كے جاروں سلسلوں ميں بيعت فر مايا تين مال ك محت ورياضت كود كيستے ہوئے حضرت كيم اللامت نے آپ كو خطرت قلافت سے مرفر از فر مايا چرآپ نے سارى عمرائي أخر كے تابع ركى اور فسافى الشيخ خلافت سے مرفر از فر مايا چرآپ نے سارى عمرائي قدى مرف كا ورف الله الله الله مقام حاصل كيا۔ آپ كو حضرت تھا توكى قدى مرف سائى اور كرائيك كى حد تك تھى آپ كا اعلىٰ مقام حاصل كيا۔ آپ كو حضرت تھا توكى قدى مرف كي اور كرائيك وركي جوتى ترياد فر مايا كر سے تھى كرائيك كور كھنے كى جرائي ورائي اولا د كوفيوت فر مائى كہ جوتى تريور الله كرائيك كور كھنے كى ترائي اولا د كوفيوت فر مائى كہ جوتى تريور الله كرائيك كور كيائى كہ جوتى تريور الله كرائيك كرائيك كرائيك ترائيك مين كرائيك الله كوفيوت فر مائى كہ جوتى ترين كرائيك الله كرائيك كارور كرائيك كور كيائيك كرائيك كرائي

جزاءالاعمال تعلیم الدین مواعظ وملفوظات تھا نوی کومطالعہ میں رکھنا آ بے فرمایا کرتے تھے کہ اس زباند میں پیدا ہوتا بھی بوی افعت ہے کہ تھوڑے سے ممل میں بھی بوا اجر ماتا ہے دوسری بوی نعنت پیرہے کہ حضرت مکیم الامت قدس سرؤ ہے جے بھی بالواسطہ یا بلا واسطة معلق پیدا ہو گیا انشاء الشدنعالي اس كاخاتمه ايمان يرموكا وعفرت عيم الامت قدس مراجى آب سے بے صدمت فرمائے تھے اور آپ کی ذات پر تکمل اعماد فرمائے تھے۔ حضرت خواجہ عزیز انحسٰ مجذوبٌ فرمائے میں کہ حضرت تھا نوی قدس سروفر مایا کرتے تھے کہ جھے دنیا سے جانے کا کو کی فکرو خیال نہیں جب كرمير بعديه وجودين خواجه صاحب كي ويصف برفر مايا كرايك ومفتى محمرهس صاحب بينفة ہیں۔ بہر حال حضرت تھا نو گ ہے آ پ کے گہرے روا نبا اور تعلقانت تقے ان کے علاوہ علامہ سید سليمان ندويٌ عذار شبير احد عثاليٌ مولانا ظغر احد عثاليٌ مولانا مفتى محد تنفيحٌ مولانا خيرمحد جالندهري مولانا احتشام الحق فعانوي مولانا قاري مجرطيب يقامي مولانا محراد رليس كاندهلوي اور مورًا نامفتی جمیل احمد تھانو کن ہے گہرے تعلقات تھے اور ان حضرات کے بحب و محبوب تھے۔ استاذ العلماء مولانا خرمجد جالند حريٌ فرمات من من كاحضرت مفتى صاحبٌ علوم طاهره عن كال اور تکمل اورمقامات باطندمیں بہت بلندمقام پر فا نزیتھے اورا بنے اوصاف و کمالات کے اعتبار سے علم وعرفان کے حیکتے ہوئے آ فآب تھے اور اپنے شخ حضرت تھا تو کا کے علوم ومعارف کا خزانہ منط حكيم الاسلام مولانا قارى محرصيب قاعى مينية فرمات تق كد معرت مفتى صاحب أيك زبردست عالم باعمل اور شخ وقت تق اور سادگی و بزرگ می قدیم اسلاف کی یادگار منے شخ الاسلام مولا ناظفر احمر عنافی فریاتے متھ کہ مفتی صاحب عجیب خوبیوں اور کمالات کے بالک متھ عبديت وتواضع اورا خلاق وكردارين اينة شخ كاعين نمونه يته

خطیب ملت مولا تا اختشام المحق تفانوی جمینهٔ فرماتے تنے کے دعفرت مفتی صاحب محضرت عکیم الامت کے اجل خلفا و میں ایک متاز مقام رکھتے تنے ادر وہ محض ایک جیدعالم وین ہی نہیں تنے بلکہ شریعت وطریفت کے مجمع البحرین تنے اورائیک سچے عاشق دسول ادر خادم وین تنے۔ مبرحال آپ ویسے علم وعمل زیدو تقوی اور خشیت والمبیت بین اسپ محاصرین ہیں بلند مقام پر فائز تنے اور ماری زندگی ورس و قدریس تبلغ وارشا داور خدمت خلق ہیں مصروف رہے اور بڑے بڑے علا وسلحاء آپ کے فیض علمی و روحانی ہے مستنیض ہوئے جن میں حضرت امیر شریعت مولا ناسید عطا اللہ مولا نامنی متر بعیت مولا نامنی اللہ مولا نامنی اللہ مولا نامنی اللہ مولا نامنی محمد مولا نامنی مولان مولا

تحريك باكتان بل آب كاسباى مسلك اسيغ يشخ معفرت مكيم الامت تعانوي كيمين موافق تفاادر بزى سرمرى سي فيخ الاسلام علامه شبير احمد عنافي مفق اعظم ماكتان مولانا محد شفيع د یوبندی نقیدالامت مولاما تلغراحمر عنانی کے شانہ بٹانہ تحریک یا کتان بی حصہ لیتے رہے۔ قیام یا کستان کے بعداسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے اور مرکزی جمعیت علاء اسلام کے مرکز کی صدر کی حیثیت سے نظام اسلام کے لئے جد دیجد قرباتے رہے قرار داومقاصد میں علام شبیر احد عثاثی اور مفتی محمد شفیع صاحب کے معاون اور مشیر رہے ا ۱۹۵ میں مولانا احتشام الحق تھانوی کی قیام گاہ یہ ہونے والے اجلاس میں شریک رہے جس میں بائیس نکات پر مشتمل ایک وستوری خاکہ مرتب کر کے حکومت یا کستان کو پیش کیا عمیا تھا ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں تجربور حصه لبااورمجلس عمل تحفظ ختم نبوت محصد رنشين رباور بميشه هرباطل محرمنا منة كلمدحل بلند كرتتے رہے اور سادىعمر اسلام كى خدمت بيل مصروف رہے ١٦ ذى الحجة • ٣٨ اھ مطابق كم جول ١٩١١ مكواسية حَالَق حَقِق س جاسط \_ إنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ رَاجِعُونَ - برورون عقيدت مندول اُ نے نماز جنازہ میں نترکت کی اور حضرے مولا نا شاہ عبدالغنی بھولپوری رحمة اللہ علیہ نے ا مامت کے فرائض انجام دیتے اور سوسائی کے قبرستان کرایتی میں تدفین ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں آب كِنْفش قدم ير چلنے كى تونش عطافر مائے آبين۔

> مُعَتَّى صاحب عجِيب رحمت تقے چائشین تحکیم الامت تھے شک شک شک

# شيخ النفسير

### حضرت مولا نااحمه على لا هوري مُسَاللة

شیخ النغیبز حصرت مواه ما احمد علی لا موری رحمة الله علیه ان علائے حق میں ہے ہتھے جن کی زندگی کا ہر گوشہ رضائے البی کے تالع ہوتا ہے آپ اپنے دور کے محقق عالم بے مثال مفسر مد ہزا اور عارف کامل تھے ہے موجرا نوالہ میں محکمہ ریلوے اشیش ہے مشرق کی جانب تصبہ جلال میں مرمضان المبارک ۴-۱۳۰ ھاکو پیزا ہوئے۔ ماہ مزول قرآن کے دوران پیدا ہوئے۔ ماہ نزول قرآن کے دوران پیدا ہونے والا میہ نیر تابال عمر بھراسی نور ہدایت کی ضیایا ٹی کرتا رہا' آ بے کے والد مکرم شیخ عبیب الله مسلد چشتید میں بیعت متھ اور صاحب وروبزرگ تھے۔ ہوش سنہالتے ہی والد ہ مکرمہ نے تعلیم ویڈ ریس شروع کر دی اس کے بعدایک درویش مفت مرد ۔ تندرمورا ناعبدالحق صاحب کے سابہ عاصفت میں دے دیے محکے انہوں نے بکمال شفقت و عبت تربيت فرمالي بجرامام انقام بمولاة مبيدالله سندهي كي آغوش شفقت مين يبط محك انهول نے اپنے چیرطر یفت مول ناغلام محمد وین پورٹی کے میرو کر دیا بھرتح کیک آزادی ہند کے جانباز سیای مولانا تاج محمود امروفی کے جذبہ جہاد و جانبازی ہے سرشار ہوئے اس کے بعد جب مولانا عبيد الند سندهی کی تحريك بر موخد بير مجنندا جن مدرسه وارالارشاد كا آيا م من جن بين آيا تو حضرت البورن كوحضرت سندحي في وإن داخل كرا ويا يهان برآب في نهايت محنت وشوق ے چیرسال تک علوم دینید کی تکمیل کیا ۱۹۳۷ء میں آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ فراغت کے بعد ای مدرسه میں مدرس مقرر ہوئے اور حضرت سندھیؒ نے اپنی صاحبر ادمی آیے کے میلائہ مقدمیں وے دی۔ آپ گوٹھ پیرجھنڈا میں تقریباً نمین سال تک نہایت محنت و جانفشانی ہے تدریس و تعليم مين مشغول رہے پھر جب موانا ناعبيرالله مندهي نے ''جعيت الانسار'' قائم كاتو مدرسه وارالارشاد ہے موں نالا ہوری کوانے پاس بلالی اور ' نظارة المعارف القرآ نے' کے مام پرعلاء کرام اور جدید تعلیم یافته حضرات کی ایک مخلوط جماعت تیار کی جس کا مقصد حالات حاضرہ کے

تقاضوں کے مطابق تبلینی مٹن خلانا تھا۔ دھڑت لا ہوریؒ نے اس جماعت کی تنظیم میں دھڑت سندھی کا پورا پورا ساتھ دیا 'اس کے بعد دھڑت سندھی کے حسب ارشاد آپ ٹواب شاہ کے ایک مدرسہ میں آگئے اور قدریس و تعلیم کا مشغلہ جاری رکھا' اس کے بعد مولا ناسندھی گوافغانستان کی علی گڑھ میں بھی قدریس کے فرائض انجام دیتے رہے' پھر جب مولا ناسندھی کو افغانستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی تو اپنے چھے آپ کو' جمعیت الانصار'' کا گران مقرر فر مایا' اور دھڑت سندھی نے کابل کے تیام کے دوران اپنی تنظیم اور سرگرموں کے بارے میں آپ کو پچو قطوط ارسال کیے تھے' چونکہ چند ہم خیال حفرات کو پہنچانے تھے خطوط تو کمؤب البہم کو پہنچا دیے گئے۔ ایکن بعد میں بکڑے میں۔

حکومت ہند برطانیہ نے اس تحریک کو کیلنے کا کام شروع کر دیا 'اگر حضرت سندھی' کی وو تحریک کامیاب ہوجاتی جس کا مقصد التحلاص وطن کے سوائی کھے نہ تھا تو یا کستان 1902ء سے کل سال قبل معرض وجود میں آ چکا ہوتا۔ ان خطوط کے بکڑے جانے کے بعد حضرت لا ہور کی توجعی گرفتار كرليا كيا ويلى سے شملہ لايا كيا۔ اور وہاں حوالات ميں بند كر ديا كيا۔ حوالات كا تكران آ ب کی صن میرت اور محاس سے اس قدر متاثر ہوا کدآ ب کوائی بساط کے مطابق ہرطرح کی ا سہولتیں اور مراعات پہنچانے میں لگ گیا آپ کونما زے وضوے لئے صاف پانی مہیا کرتا تبھی مجھی مٹھائیوں سے تواضع کرتا 'ای طرح بستر وغیرہ بھی اینے گھرسے لایا کرتا۔ شملہ ہے آ ب کو لا مور لا يا كميا اور چمر جالندهرو بال پر حضرت خليفه غلام محمر وين پورې يعي يابيز نجير لا يه يخ محكة ان کو بھی ای جرم کی پاداش میں لایا گیا تھا جس جرم کی پاداش میں آ پ سنت یو سنی اوا کر رہے تھے۔ جالندھر میں آپ کوقصبہ واہون میں نظر بند کر دیا گیا' اس کے بعد آپ کو راہون ہے لا ہور لایا گیا۔ ی آئی ڈی پولیس کے اضرفے ایک مسلمان افسر کے سامنے آپ سے بول خطاب کیا کہ حکومت آپ کوصوبہ سندھ یا دہلی واپس جیجنے کے لئے تیارنیس کیونکہ اس کا بقین ب كسنده يا ديلي من آب كي والبي كي في ظ سے مناسب نبيس البندا آب كولا بور من رمنا بوگا لیکن آپ کواس سلسلے میں دومنامن چیش کرنے ہوں گے جو ہزار ہزاررو یے کی عنائیق ویں۔ تب گورنمنٹ آپ کور ماکر ہے گی۔ "آپ نے فرمایا: کدیمال میرا کوئی شناسانہیں ہے اگر آپ مانیں تو میں دہلی یاسندھ سے ضامن لادیتا ہوں''

ليكن حكومت ننه ماني مبه بترار دفت قاضي ضياءاله بن مرحوم فاصل ديو بند هيثر ماسر اسلاميه بالی سکول کو جرا نوالد کا نام نامی یاد آیا جوان دنول لا جور میں قیام پذیر تضان سے مطرقو انہول نے ملک لال خان میجر انجمن اسلامیہ موجرانولہ کا نام تجویز کیا چنانچہ اس طرح نہایت محت و جانفشانی کے بعد آپ کوروضامن ملے۔ لا بھور میں رہائش یڈیر بھونے کے بعد آپ نے ورس قرآن مجيدشروع كرديا اورآ سندآ مسندا حباب كي الداداعانت يراشاعت قرآن اوراسلام كي ترتی کے لئے انجمن خدام الدین کا قیام عمل میں لایا گیا ادرانجمن کے آپ ہی امیر نمتی ہوئے بعد میں انجمن کی طرف سے خدام الدین کے نام سے ایک هفت روز و دین رسالد تکالنا شروع کیا قاسم العلوم قائم كرديا اس كى ابتداء ايك عربى مدرسه سے بموئى جو بعد ميں قاسم العلوم كے نام ے مشہور ہو گیا۔اس میں عربی مدارس کے فارخ انتھیں طلباء اور علماء حضرات آ کرتفسیر قرآن يز هن سنگ وفته رفته اس چشدنيش بي وارالعلوم و يو بنداسبار نيور درسدامينيدو بلي مدرسدشاع مراوآ بادے فارغ علاء کی جماعتیں آنے لگیں اور یہاں پر کم رمضان ہے آخر ذیقعد تک بید غاص کلاس ہوا کرتی تھی جو کہ آ پ کے آخری وم تک جاری رہی ان کی سندات پر امام العصر علاحد فحد انودشاه مشميرى بينخ الاسلام على مدهبيرا حدعثاني ادريجابد وسئام موله ناسيد حسين احديدني رهمة الله تغييم كے دنتخط موتے تھے بعد ميں يہ مدرسه آپ كے فرزند او جمند مولانا عبيد الله انور بُرَنَتُ كَ رَبِي كُراني جِلناربا - مدرسه كا قامت يد برطلباء كے لئے أيك مكان كرايه برك رکھا تھا کیکن جگہ کی قلت کی وجہ ہے ان کو بخت دفت پیش آتی تھی۔اس کے پیش نظر المجمن نے عەرسەكى مخمارت بنانے كا فيصله كميا اور لائن سحان خان ميں أيك قطعداراضى قريد كرمسجد و مدرسه کی بنیا در کھی جس کا سنگ بنیا دیشنج الاسلام علامہ شبیر احمد عنانی رحمة الله علیہ نے رکھا۔

بہر حال آپ بون صدی کی داستان تحریک آزادی ہند کے امین سے ہرلی مصیب میں قوم کا ساتھ دیا مقید و ہند کی صعوبتیں برداشت کیس لیکن اس مرد آزاد نے ہر موقع پر اعلائے کلمة الحق کہا 'قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کے تمل پر ہمیشہ زور و سیتے رہے اور اگر ملت بیضا میں کسی طاخوتی طاقت نے کوئی فتدا تھایا۔ تو اس کا ڈٹ کر دندان ممکن جواب دیتے ۔ تحریک ختم نبوت میں بڑھ تیڑھ کر حصد لیا اگر حکومت وفقت نے دین کے بارے میں کوئی خلاف شرع کام کیا تو اس پرار باب افتیار کے سامنے کلمہ فن کہنے سے باز شرآتے اس سلسلے میں کئی بار آپ کی زبان بندی بھی ہوئی 'چنا نچے ۱۹۳۱ء میں کہکلیکن انجینئر گگ کا کج لا ہور کے انگر ہز برنیل نے بیفیراسلام سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیا کلم مت استعال کیے آپ نے جرائت مردانہ سے کام لے کراس کے خلاف کلمہ فن بلند کیا اور آپ کو اس سلسلے میں گرفتار کے باعز سے جرائی جد میں ارباب حکومت کو اپنی ضیافت سے تائب ہونا پڑا اور آپ کو باعز سے طور پر رہا کردیا گیا۔

الغرض آپ ساری زندگی اسلام کی خدمت جی مصروف رہے اور ساری عرتفیر' کتاب و سنت اور تزکیہ باطنی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کا رواں دواں اردو ترجمہ کیا اس کے علاوہ چونتیس چھونے چھوٹے رسائے تالیف فر مائے' جن جس شدہ کرہ رسوم الاسلامیہ' اسلام میں نکاح ہوگان' ضوورہ القوآن' اصلی حفیت' رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میراث میں تکم شریعت' توحید مقبول فوٹو کا شری فیصلہ صداحادیث کا گلدستہ اور ''خلف روزہ' خاص طور پر تایل ذکر ہیں' ذیل میں آپ کے چنداقوال درج کئے جاتے ہیں'' ملاحظ قربائے۔

- ا۔ برکام میں حصول رضائے الی ہوتا جاہے۔
- م آن مجیداوراحادیث نبوی کی تشریح دو جملول میں ہوسکتی ہے۔ خدا تعالیٰ کوعباوت
   سے اورخلق خدا کوخدمت ہے راضی رکھے۔
- ۔۔۔ دل کتنا ہی بخت ہو گر ذکر الہید کی متواتر ضربوں سے زم ہوجا تا ہے جس طرح سخت پھر میں پانی کے نیکنے سے نشیب پڑجا تا ہے۔
- - ۵\_'' 👚 جوموتی الله والوں کی جوتیوں میں ملتے ہیں۔ بادشاءوں کےخزاتوں میں نہیں ملتے''

آ خرکاریدمرددرولیش کارمضان المبارک۱۲۸۳ اوگوایئے خالی حقیق ہے جالے۔
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْمَهِ رَاجِعُونَ۔
الکُوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ادرمیانی قبرستان ہیں آپ کی آخری آ رام گاہ
بنائی گئی۔ کانی عرصہ تک آپ کے عزار مبارک ہے شیم جنت کی خوشبو آئی رہی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے تقش قدم پر جلنے کی توفیق عطافر مائے آئیں۔
آساں تیری کھ پر شینم افتانی کرے
سنرہ نور سنہ ترے در کی دربانی کرے

(تفعیل کے لئے"مردموئ" دیکھتے)

ជជជ

# يثنخ الاسلام

## حضرت مولا ناظفراحمه عثماني مشتة

شیخ الاسلام معفرت مولانا نففر احمد عثانی رحمة الله مایدان علاء حق جل سے متھے جن کا نام ا ہے زمانے میں برصغیر کے ان مشاہیر الل علم وعمل کے سلسند میں سرفبرست آتا ہے جن کے تبحرعكمي تقدّل و بزرگي و يني علوم مين كمال جامعيت وبصيرت اور تفقه كوعلى طلقو را مين بطورسند پیش کیا جاتا تھا۔ آپ دنیائے اسلام کے علماء ومشائخ کی صف اول میں ایک بلند اور ممتاز مقام کے ما مک متھے۔ ندعمرف یہ کہ علوم نثر بعث کے تبحر عالم تھے بلکہ علوم طریقت اور سنوک وتصوف کے بھی کامل چنج تنے اور آپ کی ذات گرامی علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں کا مخزن تھی اورعلم سفینہ سے زیاد وعلم سیندآ ب کا اصلی جو ہراور حقیقی زیور تھا۔ آ ب سےعلم دُصَال اخلاص وعمل کتو ی وطهارت وفشيت وللبيت سادكي وتواضع وويكراوصاف فاصلاب اسراف كي يادتاز وجوتي ب\_ آ ہے ۱۳۱۰ رہے الاول ۱۳۱۰ ھاکو شیخ عطیف احد صاحبٌ عثانی کے گھر دیو بتد سہار نپور میں بیدا ہوئے اور ابتدائے زمانہ تعلیم سے ہی ایج حقیق ، مول مجدد اعظم ملیم الامت حضرت موالاتا اشرف علی تھانو ک قدس الله سره کی توجهات عالیداورخصوصی تربیت کا مرکز ہے رہے۔حضرت تحكيم الامت نے آپ كي تعليم وتربيت كاس طرح اجتمام فرمايا جيسے كو كي شفق ومبر بان باب اپني اواما د کی تر بیت کرتا ہے حضرت کلیم الامت تھا نوی کی خدمت بلی تعلیم وتر بیت کے مراحل طے کرتے ہوئے محدث وقت حضرت مولا ناخلیل اسمہ سہار نپوری قدمی سرہ کے ظل ما طفت میں تزكيد باطن كي آخرى منزليس مطي كرنے كاشرف بھي موارنا عثاني مرحوم كو عاصل ہوا اوراس طرح آ ب کواینے زون کے سیم الامت کی ہر معلم وعرفان سے مستفید ہونے کے ساتھ اپنے دور کے محدث جلیل کی محفل ارشاد و مدایت سے مستقید ومستفیض ہونے کے بکسال مواقع میسر آئے اور آ ب بیک وفت علم دعرفان کی شمع فروزال 'محفل ارشاد و بدایت کے شدنشین بن کر اور میدان عکست وسیاست کے شہسوار اور علم وعمل اخلاص و تقوی اور سیرت و کردار کی جملہ خوبیوں ہے

مطرت مولانا عنم فی قدس سرؤ نے حضرت حکیم الاست تھانوی قدس سرؤ کی زیر گرانی خانقہ والدا دیے تھانہ مجنون میں عرصہ دراز تک درس و قدریس اور نتوی نولی کر گرال قدر حد ، ت انجام دیں اورائی زمانے میں اپ فی نوک قلم ہے ایسی بلند پایہ تابیفات ونصفیفات عالم ظہور میں آئیس جن پر عالم اسلام کے مشہ ہیرعلاء کرام نے آپ کوش تدارالفائد میں فراج تحسین بیش کیا آ آپ کی مایہ تا زاور شہرو آفاق تالیف "اعسلاء المسندن" کے تعلق چندمشا ہیرعلاء کی آراء درج کی ج تی تاکہ آپ کے علمی مقام کا اندازہ ہو سکے۔

مصرکے ہمور محقق عالم علامہ زاہدالکوٹری اس عظیم ہیف کود کیورکر ڈریائے بھے کہ ''اعلاء اُسنن'' کے مولف جو حکیم الامت مول ٹا اشرف علی تھانوی کے بھا تجے ہیں پین محدث و محقق' مدبر و مفکر اور زبر است فقیہ مطرت مولا ٹا اپنٹے تلفر احمد عثانی کوانڈ تھائی تھی خدوت کے لئے زیاد و سے زیادہ مواقع مہیا فرمائے' میں تو اس غیرت مندعائم کی علمی قابلیت ومہدرت اور اس مجموعہ کود کیوئر جیران رو گیا جس میں اس قدر کھل تحقیق وجیجو اور تلاش و تدقیق سے کام لیا

کیا ہے کہ ہرحدیث برفن حدیث کے نقاضوں کے مطابق متن برجعی اور سند برجعی اس طریقتہ ے کام لیا گیا ہے کہ اپنے قد بہ سننی کی تا تعید پیش کرنے میں تکلیف کے آ ٹار تعلقاً نظر نہیں آتے بلکہ الل غداجب کی آ راء بر مفتلو کرتے ہوئے بول معلوم ہوتا ہے کدانصاف کا دامن کہیں ہاتھ ے نہیں چھوٹا مجھے اس کتاب کے مصنف پر انتہائی درہے کا رشک ہونے لگا سردوں کی ہمت اور بہادروں کی ثابت قدمی اس تتم کے متائج فکر پیدا کیا کرتی ہے خداون کی زندگی کوخیر دعافیت كے ساتھ دراز فرمائے كه وه اس متم كى مزيد تقنيفات بيش كرىكيىں۔" (المفتى ديوبند ١٣٥٧هـ) محدث العصر معفرت علامه سيدمحمد يوسف بنوريٌ فرماتے يتھے كه "اگر محفرت عثماني كي تصانيف ميں اعبلاء السين كے ملاو واوركو ئي تصنيف نه ہوتي تو بھي تنبار يرتباب ہي علمي كمالات حدیث وفقہ ور جال کی قابلیت ومہارت اور بحث وتحقیق کے ؤوق کومنت وعرق ریز کی کے سلیقہ ك لئر بر بان قاطع براعلاء السنن كرز بيرعديث وفقداورخصوصاً في مبرخ في كوه قامل قدرخدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل ہے ملے گ یہ کماب ان کی شاہ کارتصابیہ اور فعی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے اور بیوہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جننا زشک کیا جائے کم ہے۔ حضرت عنی تی مرحوم نے اس کتاب کے ذریعے جہاں علم پراحسان کیا ہے وہاں حتی ندہب پر یمنی احسان عظیم کیا ہے علاء حنفیہ قیامت تک ان کے مربون منٹ رہیں مے۔ (ماہنامہ بینات کراچی ذي الحيه ١٣٩١هـ)

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا توی جُینَّهٔ فرماتے ہے کہ او حضرت عبانی ایسے زیروست عالم دین اور شخ کائل ہے جن کی وگ رگ ہیں دین جمرا ہوا تھا اس زمانے میں ان کی مثال مشکل ہی ہے جن کی وگ رگ ہیں دین جمرا ہوا تھا اس زمانے میں ان کی مثال مشکل ہی ہے ہے گئے زندہ دلیاس ہیں۔ایک "احد سکام القو آن "اول کی دو سکام مزلیس اور "اعلاء السنن" (اٹھارہ جلدول میں) یہتو ایساز پروست شاہکار ہے کہ گذشتہ ہزار سال سے ایک کتاب کی ضرورت تھی گراب تک وجود ہیں ندا سکی تھی "( تذکرة الظفر ص اے س) سال سے ایک کتاب کی ضرورت تھی گراب تک وجود ہیں ندا سکی تھی " ( تذکرة الظفر ص اے س) مرحوم کوسن طاہراور حسن باطن سے توازا تھا وہ علم عمل کے سمندراور متانت ووقار کے بہاڑ اور مرحوم کوسن طاہراور حسن باطن سے توازا تھا وہ علم عمل کے سمندراور متانت ووقار کے بہاڑ اور

اسلاف کی یادگار تصان کے تعمی مقام کے لئے صرف ان کی ایک بی کتاب "اعبلاء المسدن" جواس صدی کاعظیم کارنامہ ہے کجی دلیل اور شاہر عدل ہے۔ ( ماہنامہ الرشید ساہیوال )

شیخ الحدیث حضرت مومًا ناعبدالحق صاحب مُؤثِیة فرماتے بیٹھے که ' حق تعالیٰ نے عضرت مولا بَاعِمُ فِي لَدَى مِر وْكُوحِدِيث رسول اللّه على اللّه عليه وملّم كي خدمت جليله يبيع تواز ثقا كالرحضرت تھیم الامت تدس سرہ جیسے مرشد وہادی کی رہنمائی ادرسر پرتی میں علمی خدمات انجام دینے کا موقع عطا فرمایا اور این فرہانت و تبحر علمی کی بدولت احادیث مبار کہ ہے ندہب حنی کی تائید و تقويت كاعظيم الشان كارنام "اعولاء السين، جيسي تصنيف كي شكل مين انجام وياجس برحني ونيا بالخصوص ادر تمام ملمي دنيا بانعموم بميشه فخر كرتى رب كَّنْ شِنْخ الحديث مفترت مولانا محمد ما لك كا مُنطقوي أينية غرمائے تھے كەمولا ناعمال كى تصنيف"اعلاء السينس "معقرت تكيم الامت تَقَانُونَ قَدَى مِرَة كَتَعَم يَ لَكُهِي مُنْ تَقِي مُولانًا عَنَانَى جِبِ يَهِلَى جِنْدِلَكُهِ كَر حفرت حكيم الامت مِيتَقَةً کی خدمت میں لے محے تو حضرت نے و کھ اور بہت بند فرمایا۔ دوسری جلد لکھنے کا عظم ویا مونا: مرحوم نے دوسری جلد مکمل کی اور وہ بھی حصرت تھانوی پیٹیا کی خدمت میں پیش کی' حضرت نے بے عد بسندیدگی کا ظہار کیا اورا تناخوش ہوئے کہ جو چا دراوڑ <u>ھے ہوئے تھے</u> وہ اتار كرمول ما عناتي براين كواورُ هاوي اورفر ماياكه "علاع احناف برامام الوحنيفة كاباروسو برس ي قرض جِلا آربا تقا الحمدللدة ع وه اوا بوكيا" الى طرح علامه شبيرا حد عثاني بُفظة في ابني بلنديا بيد كَتَابِ" فَسَعِ المَملَهِم شوع صحيح مسلم" شِيموا ناعِيْني كَي أبياز كَابِ" اعلاء السنن" كَ جَلَد عَبِك عِلى المرض حصرت عَمَّالَى كى عنوم عديث يربهت مجرى اوروسيع نظر تحتی ـ''( تذ کروادرلین۲۴۳)

بہر حال حضرت عثانی قدس مر اعلوم طاہری ٔ حدیث وتغییر اور فقد اور جملہ علوم اسلامیہ کے اور بقول شخ الحدیث وتغییر اور فقد اور بقول شخ الحدیث حضرت مولا تا محد ذکر یا صاحب کا ندھلوی وَسَعَیْ مولا تا عثانی بہتے عوم دینیہ اور قانون شرعیہ کے تبحر عالم شعے دو شریعت کے مزاج کو خوب سیحیتے ہے اور عقل سے قولے شعے اور عقل سے قولے شعے کوئی ہات قدمدداری اور تحقیق سے خالی نہیں ہوتی تھی اور وہ تمام عالم اسلام کے لئے جان ہدایت شعے۔ ( یَذَکر قالظ فر مولفہ مولا ناسید عبدالشکور تریزی)

غرض آپ کی نظراس قدر عمی اور مطالعه اس قدر وسیع تھا کہ ان کی نظیراس دور جی نہ صرف برصغیر بیں بلکہ پورے عالم اسلام بین نہیں بلتی بلاشید آپ این بلکی اور روحانی کمالات میں اسلاف کے سیع جائشیں اور ان کی باید تازیاد کا مینے جن پر آپ کی محققات اور بلند پاید علی تفید فات نے نظیر مدر کئی ضد بات اور تربیت وسلوک کا مینی وق شاہد عدل ہیں۔ شخ الحدیث والنفیر حضرت موانا تا مجد اور یس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے وریافت کیا کہ حضرت موانا تا محمد اور یس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے وریافت کیا کہ حضرت موانا تا مخد اور یس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے وریافت کیا کہ حضرت موانا تا فقر احمد عثانی کا علی مقام معاصرین بین کیا ہے؟ تو حضرت شخ الحدیث صاحب شاگر و بوں اور میری طرح ہے ان کے بہت ہے شاگر و بوں اور میری طرح ہے ان کے بہت ہے شاگر و بین حضرت شخ الحدیث صاحب قدس سرہ آپ سے موانا تا انہیں احمد صاحب صدیقی نے بو چھا کہ حضرت موانا تا انہیں احمد صاحب صدیقی نے بو چھا کہ حضرت موانا تا انہیں احمد مدنی بھینیا زیادہ ہے ۔ خضرت موانا نا ظفر احمد عثانی کا علم وقیم بھینیا زیادہ ہے ۔ شخ الحدیث صاحب بھینیا دیات مورد بھی الیا کہ معالی صدیقی )

کلام میں کوئی تصنع تھا۔ سادہ وضع کے پرانے ہزرگ تھے۔ ہمیشہ سے طور وطریق اور تہذیب جدید کے آ داب سے دور بلکہ نفور رہے چنا نچے وضع وظع کہاں وطعام اور گفتگو میں اپنے ہزرگوں سے طریقے کے موافق ہمیشہ سادگ اور ہے تکلفی کو ہی افقیار کیا اور بیا لیک واقعہ ہے کہ حضرت مولا نا خانی مردوم جیسی شریعت وطریقت کی جامع کمالات اور نادر در دزگار شخصیتیں کہیں صدیوں میں بیدا ہوتی ہیں ادرا سے مردان حق آگا و کا کہیں آر نوں میں ظہور ہوتا ہے '( تذکر آ الظفر اس) ہمیں بیدا ہوتی ہیں ادرا سے مردان حق آگا و کا کہیں آر نوں میں ظہور ہوتا ہے '( تذکر آ الظفر اس) ہمیر جال ایس جامع کمالات شخصیت ادر ہمہ کیرہتی کے کمالات اور علی وروحانی عظمتوں کا صحیح ادراک اوران کے فضل و کمال ادر مقام و مرتبہ کا تحمل عرفان ہم جیسے ہی دست نا کا روانسان سے بھی جاتی ہم جاتی ہم قامت مولانا اشرف کی بات نہیں ہا اس عظیم شخصیت کی عظمتوں کا اعتراف خود حضرت حکیم قلامت مولانا اشرف کی تھانوی قدی مرہ ماتے تھے کہ 'میرے ہما نے ہمولانا اظفر احمد عثمانی المحمد ہیں۔''

( مَا مِنامه الرشيد ذي الحجية ١٣٩٧هـ )

الفرض حضرت عنانی قدس سرهٔ کا مقام بہت بلند تھا اور بقول حضرت موانا با تھیا احمد
سہار پُوری قدس سرهٔ آپ اپ مامول تکیم الامت تھا توگ کے تیج جائشیں اور میں نمونہ ہے۔
"آپ کے مقام وسرت کا تدازہ اس اس ہے بھی لگایا جاسکنا ہے کہ آپ کے تلا نہ ہ اور ضلفاء میں فین الحدیث حضرت موانا تا مید بدر عالم میرشی مہاج مدائی خضرت موانا تا مید بدر عالم میرشی مہاج مدائی حضرت موانا تا عبد الرحمٰن کا الله پورگ حضرت موانا تا مید بوری حضرت موانا اسید محمد عضرت موانا تا مید بوری حضرت موانا تا مید محمد موانا تا مید محمد الله سیار پوری نی الحدیث حضرت موانا تا مید المحمد الله سید محمد الله سید محمد الله سید کھیا تا مید موری خضرت موانا تا مید محمد الله وری تا مید محمد الله وری تا مید محمد موانا تا مید محمد الله وری تا میں اور وینی وعلی خد مات میں محمد وق بیل اور وینی وعلی خد مات میں محمد وق بیل اور وینی وعلی خد مات میں محمد وق بیل خوشیکہ ساری زندگی خد مت اسلام میں محمد وف رہے اور ۲۳ وی قعدہ ۱۳۹۳ ہ مطابات محمد موری موری وزاتو رائے مالک مقیقی ہے جالے ۔ اِمّا لِلْهِ وَاناً الله وَاناً وَالله وَاناً وَی اور پورا عالم اسلام اسلام میں رہے و محمد کا بردوز آئی اور پورا عالم اسلام اسلام میں رہے و محمد کی بردوز آئی اور پورا عالم اسلام اس

عظیم مذہبی وردحانی چینواء سے محروم ہوگیا براروں عقیدت مندول نے نماز جنازہ پڑھی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سفتی محرشنی صاحب دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کے فرائف انجام دیے۔ ملک کے متاز علماء صلحاء اور زعماء لمت نے نم کا اظہار کیا اور اپ عظیم رہنما کو زیروست خراج عقیدت چین کیا ممتاز عالم وین مولانا اختام الحق تھ نوی بہتو نے اپ تعزیق پیام چین کہا ممتاز عالم وین مولانا اختام الحق تھ نوی بہتو نے اپ تعزیق پیام چین کہا ممتاز عالم وین مولانا اختام الحق تھ نوی بہتو نے اپ تعزیق پیام چین فر ایا کہ دحضرت مولانا عبانی برست سے محروم ہوگیا ہے ''محدث العصر حضرت مولانا محمد بوسف بوری فر اسے نہ بری بانی اور سر برست سے محروم ہوگیا ہے ''محدث العصر حضرت مولانا محمد بوسف بوری فر اسے تھے کہ ''مولانا مختی رشید احمد لدھیا لوی وقت فالی ہوگئیں'' حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیا لوی وقت فالی ہوگئیں'' حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیا لوی فر اسے جی کہ ''مولانا عبانی کی وقات سے جوخلا پیدا فر اسے جی کہ ''مولانا عبانی کی وقات سے جوخلا پیدا وک '' حضرت مولانا عبداللہ درخواتی بہتو نے مقدی کہ ''مولانا عبانی کی وقات سے جوخلا پیدا وک '' حضرت مولانا عبداللہ درخواتی بہتو نے مقدی کہ ''مولانا عبانی کی وقات سے جوخلا پیدا دو کہ می برنہیں ہوگا''۔

ជជជ

#### محدث كبير

## مولا ناعبدالرحن صاحب كامليوري وميثلة

متحدہ ہندوستان کی سرز مین کے آخری علمی دوروں میں الی ایک عظیم ہستیاں گر ری ہیں اسی ایک عظیم ہستیاں گر ری ہیں جن کی دوسرے مما لک میں نظیر نہیں ملتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت مولانا عبد العزیز دہلوی محدود الحین مصرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی محدود الحین شید احر محلود کا مصرت مولانا محمود الحین شیخ البند محضرت مولانا اشرف علی تفانوی مصرت مولانا احد سیار نبوری محضرت علامہ محمد انور شاہ کا شیری محضرت علامہ شیر احمد عثانی محضرت مولانا سید حسین احمد مدلی محضرت علامہ سید سلیمان عددی محضرت مولانا مفتی محرشفیج صاحب دیو بندی اور حضرت مولانا محمد اور ایس کا عظرت مولانا میں محدث مرا یک اپنے اپنے ذیائے میں علم ودین کے آئی ہو محمد الرسیان صاحب ماہنا ہو ہائی بزرگوں میں محدث کمیر عادف باللہ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب ماہنا ہو ہائی بزرگوں میں محدث کمیر عادف باللہ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کا ملیو دری محدث میں خدمت میں کاملیو دری محدث میں دری محدث میں خدمت میں کاملیو دری میں محدث میں خدمت میں کاملیو دری میں محدث معمر فقید اور عادف کال شے ۔ حق وصد احت اور قران و حدیث کی خدمت میں کو اضرادی کا میکر ہیکر ہے۔

آپ کا سلسلہ نسب مشہور افغان قبیلہ یوسف زئی سے مسلک ہے۔ آپ کے والد محترم مولانا گل احمد صاحب اپنے وقت کے مشہور طبیب ایک بنجیدہ عالم دین متورع متقی اور عبادت گزار ہزرگ تھے۔ آپ کی بیدوئش کا اگست ۱۸۸۳ء کو بہبود کی ضلع کیملے دیس ہوئی۔ بجین بی ہے آپ میں خدا نزی رقم و لی خوش خلقی سنجیدگ اور عابد اندزیدگی کا اثر نمایاں تھا۔ قرآن مجید کی احتیام بہودی ہی سنے حاصل کی۔ بھر فاری عربی کی ابتدائی تعلیم سے لئے شمس آباد تشریف لے گئے۔ اور صرف و نمو کی ابتدائی سن صاحب سے ہو حصرت ماجی امداد اللہ مباجر کئی کے شاگر دیتھے اور بھر محمد "تشریف لے کئے جہاں مولانا قاضی عبدالرحمٰن صاحب" سے شرح جامی اور ملاحس تک کنا و مشہور اساتذہ سے فیض حاصل

کرنے کے بعد آپ نے مندوستان کا عزم کیا ادر ۱۹۱۲ء میں مدرسه مظاہر العلوم سہار تپور على واخلد أبيا- اس زيان من مظاهر العلوم من حضرت موالا ناخليل احد سهار نبوري مولانا عنايت على أ مولانا عبدالوحيد بينة اورمولانا عبدالطيف صاحبٌ جيسا كابر مدرسين موجود تھے۔ دورہ حدیث کی اکثر کمابیں آب نے مطرت مولا نافلیل احمد سبار نپوری سے پر حیس اور ۱۳۴۱ مدین مدرسد مظاہر العلوم ہے سندفرا غنت تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعد آ پ نے اسے استاد حضرت مولانا عظیل احمدصاحب سے دارالعلوم دیو بند میں حدیث پڑھنے کی اجازت طلب کی۔انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کد فراغت کے بعد ندریس مظاہر العلوم میں کرنی ہوگی۔ آپ نے وارالعلوم ولويتدين حضرت ينتج البندمول تامحو وأكحن صاحب ويوبندي رحمة الله عليه علاسرمجر اثور شاہ صاحب کا تمیری علامہ شمیر احمد عثانی رحمہ اللہ علیہ اور مولانا محمد احمد صاحب ہے کتب احاديث پرهيس اورمظا برانعنوم كي طرح دارانعلوم ديوبند مين بهي نمايال كاميالي حاصل كي \_ mr اھ کو آپ دارالعلوم دیو بتر میں دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعداجے استاد حفرت مول نافلیل احمد صاحب کی خدمت میں حسب وعدہ مظاہر العلوم تشریف لے آئے اور درس و تدریس کاسلسلہ جاری فرمایا۔ کچھ عرصہ اینے دوسرے اسا تذہ کے اصرار ریختصیل تو نسہ میں حدیث دسول کے جراخ جلائے گر حضرت مولا : خلیل احد صاحب کی محبت وکشش بھر ِ مظاہر اِنعلوم میں تھینچ کا کی اور اِسپنے ما درعلمی مظاہر انعلوم سہار نپور ہی میں مسندعلم و درس کی زیشت بے اور قیام یا کتان تک مظاہر العلوم میں صدر مدرس کے عہدہ جلید برفائز رہے اور ہندوستان کے تمام اطراف نیز تجاز ویمن ٔ افغانستان ٔ بر ہا' بخارا اور افریقہ تک آ پ کافیض علمی وروحانی پہنچا اور ہزاروں علاقہ ہ ومریدین شرقاً وغر ہا تھلیے جوآ پ کے اسم مبارک اور یا کیزہ نریدگی کو قیاست تک روثن رکھیں گئے۔

قیام پاکتان کے بعد حضرت مول ناخیر محدصاحب جالندھری بھینی وعوت پر مدرسد خیر المدارس ملتان میں شیخ المدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور تقریباً دوسال کے بعد شیخ الاسلام علامہ شیر احد عثالی رحمۃ الندعلیہ کے جاری کردہ'' دار العلوم الاسلامیہ'' غذہ اللہ یار میں مولاء احتشام الحق تھانوی کے اصرار پر سند درس د تدریس پر دونق افروز ہوئے اور اس کے بعد اکوڑہ جنگ میں قدری خدوت انجام دین رہے۔ فرشیکہ آپ نے نصف صدی سے زائد تک علم و دین کے لئے اشاعت فرمائی اوراس آفاب عم ودین کی ضوافشانیوں سے ایک عالم بشونور بنآ رہا۔ اس دورانشتار وخلفشار بین کم بی علائے کرام ایسے ہوں کے جن کوسلسل نصف صدی مسند درس وقد ریس کی زینت بنتا تھیں ہوا ہوگا۔ اور جنہوں نے اس قدر طویل زر شافاوہ تل قد واور علوم اسلامید کی خدمت واشاعت میں گزاراہے۔

قیام مظاہر العلوم کے دوران ۹۳۷ اھیں تپ نے حج ادا کیا۔ اس وقت آپ کے ایک خصوصی شاگرداور متوسل جناب موله نامحه داؤ دیوسف صاحب آب کے رفیق سفر اور خادم خاص تنے۔ سفر حجاز کی مکمل روئدا دائنی نے مکھی جوآپ کی سواغ '' تجلیات رہائی''میں شامل ہے۔ آ ب کواین روحانی تسکیس کے لئے روز جانے کی ضرورت نہ پاک طالب علی کے آخری دور میں آپ نے حفرت مولا نافلیل احمد صاحب سہار نیوری قدس سرڈ کے سامتے زانونے تلمذ لیے کیا تھا بوصرف عالم ہی نہ تھے بلکہ شخ طریقیت ادرآ سان روحانیت کے ورخشندہ ماہتاب اور ستارے تھے۔ آپ نے مینے حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب سہانپوری ٹھٹھ سے بیست کی اور چرمرشدہ ٹی کی حلائی میں شکلے۔ ہندوستان میں اس وقت حضرت حکیم الامت مواد نااشرف علی تعانوی قدس سره کی ذات اقدس مرجع خاص و عام تھی۔ الثدتعاني في هضرت مكيم الامت مصححه بيردين كا كام جس تظيم الشان هريق برلياسة وه الل نگاہ ہے پوشیدہ نہیں۔ آ ب بھی کسی ایسے ہی جامع شخ کی علاش میں تھے۔ بالآ خرآ پ حضرت تحکیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہیت کی ورخواست کی \_ جوقبول ہو کی بلکے خلافت ے بھی نوازے گئے۔ آپ کو حضرت تحکیم رامت رہمة القدعلیہ ہے ونتہا کی محبت تھی اور ہر کام ا بنے شیخ کے عظم پر کرتے تھے۔ اس طرح حضرت تکیم امات کوجی آپ کی ذات پر مکس اعتماد تھای لئے آپ فرماتے تھے کہ:

''موالا ناکائل پورکی ٹینل بلکہ کائل ہورے ہیں۔'' اس طرح شیخ اعدیث مفترت مورا ناظفراحم عنائی رحمۃ اللہ میدفر ماتے ہیں کہ: ''مفترت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مظاہر العلوم سبار نبور میں جس زمانے میں صدرالمدرسين كى عهده برفائز بوئ اس زمانے بى حضرت عليم الامت مولانا خانوى دهمة الله عليه ب تزكيه باطن كے لئے رجوع فرمايا اور خلافت ب كامياب بوئے - حضرت عليم الامت كا يمقوله مجھے ياد ہے كه مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے بہت اچھى طرح با قاعد كى سلوك كے منازل كو ملے كيا ہے ۔ حقيقت يہ كه كهدد ملت عليم الامت كى اس شہادت كے بعدكى اور شهادت كى ضرورت باتى نہيں رہتى ا (تجليات رحمانى مولفة قارى معيد الرحمٰن صاحب)

حعزت مولانا کی شخصیت ایک بین الاقوای شخصیت تھی ای لئے آپ کے زمانے کے مشاہیر علاء آپ کی جامع شخصیت کے معترف تھے۔حضرت علامہ سید سلیمان علی ندویؒ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ

"مولاناعبدالرطن صاحب كي شان عالي كاكيا كهنا ايك ايك حط ومكاتيب عبادت الرحمٰن مين ايك ايك مقام مطرفر ما يا ہے۔"

حضرت مولانا عطاء الله شاہ بفاری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ' قیامت بی اتنا کہد دینا اپنے لئے کافی سمجھنا ہوں کہ میں نے مولانا عبدالرحمٰن صاحب کو دیکھا ہے ''حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کو دیکھا ہے ''حضرت مولانا عبدالراری نددی صاحب فرماتے ہیں کہ '' مولانا کالل پوری کی قدرتو وہ پہچانے گا جے سحابہ کرام کی زندگی بہند ہو۔ حضرت مولانا مفتی جم شفع صاحب بھندہ فرماتے ہیں کہ ' مولانا مرحوم ججب فرشت مغت انسان تھے۔ حضرت علامہ شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ '

"مولاناعلم تقوى اخلاق ك بينار تقي"

غرضيكم آپ كاعلى وردهانى مقام بهت بلندتھا۔اللہ تعالى نے آپ كو بہت سے كمالات سے نوازا تھا۔ آپ نہايت متواضع متكسر المرز أج اور حوش اخلاق تھے۔ ہر چھوٹے بڑے سے لطف و مهر بانى اور خندہ پيشانى سے بيش آتے تھے۔ آخر كاريد آفآب علم وعمل ١٢ شعبان ١٣٨٥ هـ بمطابق ٢١ دمبر ١٩٦٥ مكو بميشہ كے لئے غروب ہوگيا۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \_

نماز جناز من الحديث معترت مولانا نعير الدين صاحبٌ نے برد هائى اور معتقدين نے

لا کھوں کی تعداد میں شرکت کی۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب بیشید نے آپ کی وفات پر گیرے رہے وقع کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ

'' حضرت مولانا مرحوم کی وفات سے علم ومعرفت کی محفل خاسوش ہوگئی ان کی زندگی ہمارے کئے تمونہ مولانا مرحوم کی وفات سے علم ومعرفت کے ایسے خاسوش سندر تھے جو مدو جزر سے بہار ہوتا ہے۔ اس دور میں آگر ہمیں اپنے اسلاف کے نمونہ کی تلاش ہوتی تو حضرت مولانا کی طرف تھا واضی تھی۔''

محدث العصر حضرت علامہ محمد پوسف صاحب بنوریؒ فرماتے ہیں کہ '' حضرت مولانا عبد الرشن رحمۃ انڈ علیہ کی وفات و نیائے علم واخلاق کا ایک بڑا حادثہ ہے اور ایسے اکا برعلاء ک رحلت علامات تیامت میں سے ہے۔ مولانا مرحوم علوم اسلامیہ و دینیہ اور نفقی وعظی انون علم کے جامع تزین عالم تھے۔ احداف علم وضل اور کمال ان کی شخصیت میں مجتمع تھیں کو وعالم وعارف تھے۔ صوفی وکفتی اور فقیہ ومحدث تھے۔ غرض علمی و نیائے آفاب و ماہتا ہے۔

مخددم انعلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمدصاحب تھانوی پر کینظینظر ماتے ہیں کہ: "حضرت کی وفات سے و تیا ایک بے بدل شخ اور بے نظیر عالم اور بے مثال مصالح سے خالی ہوگئی ہے۔ بیساری امت کا نقصان عظیم ہے۔ اللہ تعالی غیب سے کوئی مثیل دبدل عطافر مائے۔"

شیخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب مجتفظ قرماتے ہیں کہ "حضرت مولانا مجتفظ القرآن حضرت مولانا مجتفظ مجسرا خلاق سے دان کے ہاں مہمان توازی تھی مجروا تکسارتھا، مخل اور برد باری تھی اور سب سے بوی بات بیتھی کے دواکی ایسے صوفی تھے جنہوں نے اتباع سنت کوا بنا سرمایی حیات اور تقویٰ کوا بنا اوڑھنا مجدد کھا تھا۔ الله تعالی مغفرت فرمائے۔

نخر اسلاف جناب مولانا سی الحق صاحب مظلم در الحق فرمات بین که آه اعلم و مل الفر اسلاف جناب مولانا سی الحق صاحب مظلم در الفرق اور تابنا کی سے نصف صدی تک علم و الفوی اور تابنا کی سے نصف صدی تک علم و عمل کے ابوان مجمعاً اس جناب موسے میں علم و عمل کے ابوان مجمعاً کے رہے اور جس سے جزاروں تشکان علم سیراب ہوئے ۔ آپ میں علم و

حَمَتُ اخلاق و کرداراً تقوی وطبارت کی تمام صفات موجود تھیں۔ الند تعالی جم سب کواس صدمہ عظمیٰ کے تقل کی تعالم مات کے تقل عطافی کے تقل میں النہ تعالم کے ایک مات کی توفیق عطافر مائے ۔ آئین

حضرت مولا ہ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جمینہ نے تاریخ وفات قطعات بیں کہمی ہے جس کے چنداشعار ملہ حظے فرمائے:

عبدالرحن ولی وقتی تغییر و صدیت!

مصلح و قتی ظریقت به مثال و به مثل

هفرت علامه جن کی برصغت تغیی الاجواب

عم و تقوی اور نقدس به نظیر و به بدل

هفرت اشرف علی تمانوی کی کے جانتین

جن سے برمشکل ہے مشکل عقدہ ہوجاتا تمامل

آد! اب تیخ اجل سے به سرد یا ہو گئے

فقرو دین زہد و درع نفشل و کرم علم وعمل

فقرو دین زہد و درع نفشل و کرم علم وعمل

#### استاذ العلماءوالفصلاء

#### حفرت مولانا خيرمحمه جالندهري ميسية

استاذ العلمياء والفصلة وحنفرت إقدى مولانا فيرحمه ببالندحري رمنة الله عليه ان جليل القدر ستتيول مين ها منطح جن كاعم وفضل زيد وتقوي اورضوص وللبيت أبيا المرمسلمه في هيشيت ركعتا ہے۔آپ بزم اشرف کے جرافول میں ےایک روشن چرائے تھے۔ آپ کی ولا دت بإسعادت ا پی ننبال میں ہمقام عمر وال بلہ بختمیں بحودر ضلع جائندھر میں ۱۸۹۵ء کو ہوئی۔ آپ کے والد ، جد كانام اللي بخش اور دادا كانا م خدا بخش تفايّ ب يجين بن سے اينا ماموں جناب مياں شاو محمد صاحبٌ كے زيرتر بيت رہ جو قصب الارشاد المام رباني حضرت موما نا رشيد احمد كنگوانيّ ہے بیعت اور بیحد مثقی اور معالج بزرگ بھٹے قرآن یاک بھی انہی ہے بڑھا' ۱۹۰۵ء میں مدرسہ رشيد بيأتود رضلع جالندهرمين واخله نبا اور دوسال تك وبان مكتبي تعليم حاصل كي بعدازان مدرسه مشيدية رائ يوم موجران ضلع جالندهر مين مولانا قضل احمد صاحبٌ اور مومانا مفتي فقير الله جالندهم ِيُّ ہے صرف وتحوفقہ واصول فلٹ ومنطق اور ادب کی کتابیں بڑھیں ''کہجے عرصہ مولا نا سلطان احمدصاحبٌ ہے اکساب فیض کیا بعدازاں بدرسینیج العفوم گاؤٹھی ہیں مولانا غلام نبی ّ مولا نا کریم بخش بنجا بی اورمولا نامحی الدین ہے عوم وقنون اخذ کیے پھراعنی تعکیم کے لیے مدرسہ اشاعت العنوم بريلي مين واخل هوئ اورمولا تامحد نيسن مربندي مولانا سلطان احد بيئاوري' مولانا سنطان احد بریلوی اور مولان عندالرحنن سلطان یوری 🚅 تعلیم حاصل کی سند حدیث حفترت مولا نامحریسین سر ہندئی ہے حاصل کی اور حفرت ولا پا حافظ محد احمد قامی مہتم وارالعلوم و یو بندے دست مبارک ہے سند قراغ عطا ہوئی سند فضیات حاصل کرنے کے بعد آپ کوامی عدرسدا شاعت العلوم بریلی مین اساتذہ نے تدریس پر مامور کیا۔ تقریباً کیک سال تک وہاں قیام ر با ۱۳۳۷ء میں مدرسر عربیہ منڈی صادق سمج ریاست بمباولپور میں بحثیبت صدر مدرس آ ہے کا تقرر اوا اورویاں: کیک عرصہ تک درس نظامی کی تمام کتابیں بڑھا کیں۔ بعد ازال اس تذور اُک

نورك ايماء سے مدرسد فريد فيض محمد في جالندھر ميں ورس وتعليم اور اصل ح وتربيت كاستسند جارى قرہ یا۔ بیبان بیابات بھی قابل ذکر ہے کے علاء دیو بند کی سب سے اہم خصوصیت ہی ان کی ظاہر و باطن کی جامعیت ہے وہ بیک دفت حال وقابل کا مجمع البحرین رہے ہیں عنوم ظاہری کی تحییل کے بعداصلات باعن کی محیل ان کے بہال ناگر رہے اور جب تک کسی مخص میں مدرسد د ما اتھا ہ بہم بھی نہ ہوں تب تک اس کی شخصیت نامکمل اور ادھوری رہتی ہے مفرات مولا نا بالتدھری نے تربیت باطنی اور تحیس میرت کے لئے خانقا وابداد بیاشر فیرتھا نہ بھون کومنتخب کیا جہاں تکیم الامت ىجددالهنت حضريت مولانا اشرف نغي تقانوي قدس الله مرة مسندارشاد يرجلوه افروز يقصاور جبال انسان سازی کا کام بزی با قدیدگی اور ملیقه به جهور با تفایه چنانچه مفترت جالندهری بُیتفتهٔ کی تھانہ بھون میں سب ہے پہلی حاضری ۱۳۴۲ھ میں ہوئی اور ایک سال تک اصلاحی مکا تبت کا سلسلہ جاری رہا'اس کے بعد آپ کی درخواست پر تھیم الرمت تھانوی قدس سرڈ نے بتاریخ 9 ذک الحجہ ٣٣٣ الله بعدتما زمغرب مبجد خانقاه اشر فيه ش آب كوچارون بلسلون مين بيعت كيا اور غلافت ے پھی تو از ا' ای دوران آ پ کواعلی دی ٹی تعلیم کے لئے ایک معیاری مدرسد کے تیام کا داعیہ ہوا' حصرت مسلم الامت تفاتوی قدر سروس آپ نے اس تجویز کا ذکر کیا حضرت تعلیم الامت تھ نوی نے اس کی تحسین فر مائی تو تو کلاً علی المله مسجد یا نشکیرا ناری بازاد جالندهر میں مورید ۱۹ شوال المكرّم ۱۳۴۹ هه مطابق ۹ مارچ ۱۹۳۱ م كويد رسه كا آية زكر ديا گيو٬ حضرت حكيم الامت قدس سرة نے اس کا نام'' مدرسہ فیرالمدارس' تجویز فرمایا' هنرے مولا نا تھہ جا نندھری مُوٹیؤ کے علم وفضل اخلاص وتقوى اورحسن اوتفام اور هفرت حکيم! امت تفانو کُ کې سريري کې برولت '' خیرالمدارس' کو بہت جلدمقبولیت عامد نصیب ہو کی اور ۽ نباب کے طلباء کا مرجع بن گیا پھر پیا مدرسہ ۱۹۳۷ء تک جالندھرشبر میں تقلیمی خدیات سرانجام و بتار ہااور قیام پاکستان کے بعد آپ نے مانان شہر کے وجود کو جوقد تم ہے: کا براہل امند کا مہدر رہ ہے شرف بخشنا 'اور ۱۸ کنؤ بر ۱۹۴۷ء کو تميان تحصله بيرون دبلي دروازو مانان بين خيرالمدادس كي نشاة تانيه بموتى ادر حصرت مولانا جالنده بی قدس سرؤ کے علاوہ مولہ نا عیدالرحمٰن کاملیو رگ مورہ نا عبدالشکور کاملیو رگ مولانا محمہ شریف تشمیری مُیشنهٔ اور موان مفتی محمد عبدالله بیشهٔ اور دیگر علوم کی تدریسی خد مات نے ٬٬ خیرالمداری٬٬ کواسم پاسسی بنا دیا اور بترارول طالبان علم اس چشمه فیفل سید سیراب وشاواب جوکر ملک و بیرون ملک و بنی وملمی اورتبلیغی خد مات میں مصروف ہیں۔

مدرسہ جامعہ خیرالمدارس اپنی چندمنفر وخصوصیات کی بنا پر بمیشدا کا برامت کا مدوح رہاہے وَ بِل مِیں چند حضرات ا کا بر کی آزرا مگرائی درج کی جاتی ہیں جن سے مدرسہ اور اس کے بانی کا مقام بخو نی واضح ہوجاتا ہے۔

حضرت شُخ الاسلام علامه شمير احمد عثماني رحمة الله عليه خره تے ميں كه:

" درسه فیرالداری ابتدائے تغیری سے حضرت تحقیم الاست مجد دطت مولانا اشرف عی تھانوی قدس مرہ کی سر برتی میں اہل تق کا ایک اچھا مرکز رہا ہے اس کے سالا فدجلسوں سے بھی تھے تبلیغ وین کا بہت نفع پہنچنار ہا ہے اس کے سر برست حضرت مجیم الامت تھانوی اور بائی وہبتم حضرت مولانا فیر محمد جاند حری بمیشہ پاکستان کے حالی رہے اوراب پاکستان میں آنے کے بعد جہاں تک میراغلم ہے اس کے اساتذہ و مان میں باکستان کی بقاء اورائے کام کوایک اسلامی فریض سیمتے ہیں۔"

سیدالملت حفزت علامسیدسلیمان ندوی جامعه خیرالمداری کے متعلق فریائے ہیں کہ: '' بیدرسه خیرالمداری ہزرگوں کے طریق پرنہایت اخلاص اور خوص و خولی کے ساتھ چلا یا جاریا ہے اور پیخلص حفرات کی مسائل جمیدہے ترقی کر دیا ہے۔'' شیخ الحد ثمین حفزت علامہ ظفراح رعثا تی فریاتے ہیں کہ:

'' یہ مدرسہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی وات گرامی کے ایتمام اور خو لی انتظام کا ' بہتر ین ضامن ہے۔ اور مدرسین میں علم وکمل کے اتوار نمایاں ہیں۔'' سفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فروستے ہیں :

' جامع الخيرات حضرت مولا ناخير محمد صاحب كانام ناى بى خير ب اور مضاف اليد كى بركت ست وه جامع الخيرات ہو گيا ان كالدرسه بيلے جالند هراور بھر با كستان كرشمر ملكان ميں ايك مركزى مدرسه كى حيثيت سے خدمات انجام دے دہا ہے جہال سے سينكر دل علىء فضا اء قراء قارغ ہوكر ملك كے تخلف طبقوں ميں دين وعلى خدمات

ميمامشغول بين<sub>-</sub>"

ی النظیر والحدید حضرت مولا نامحدادر لیس کا ندهلوی قرب تے بین که:

"بید درسہ خیرالمداری تغلیم بہند سے پہلے جالندهر میں حکیم الامت معفرت تھا نوی کی کا سر پری بیس جاری تھا اور بیام خیرالمداری بھی معفرت حکیم الامت تھا نوی تن کی تجویز کردہ ہاور تغلیم بند کے بعد شخ الاسلام علامہ عن فی بیتی کی سر پری میں دیل و بی و علمی خدمات سرانجام دیتارہا ہے۔اس کے بانی معفرت مولانا خیر محمرصا حب بیں جو معفرت حکیم الامت تھا نوی کے خلیفہ ارشدا در شرایت وطریقت کے زیردست عالم میں میرے علم میں اب تک پاکستان میں اس شان کی کوئی دور س کا فہیں ہے اللہ تعالی میں میرے میں ہے اللہ تعالی میں میرے علم میں اب تک پاکستان میں اس شان کی کوئی دور س کا فہیں ہے اللہ تعالی میں میرے میں میں اس خیر کیشرہ کے جشہ فیش کو قیامت تک جاری رکھے۔ آ مین (آ کین وقواعد خیرالمداری)

حفرت اقد سمولا تا نیر محدصا حب کا ذبان خالان تعلیمی تھا اور زندگی کی تمام تر توانا تیال تعلیم و قد رئیس ادراملاح و بردو کے لئے برطرح کوشال دے تحریک پاکستان میں آپ کا موقف مسلمانوں کے قلاح و بردو کے لئے برطرح کوشال دے تحریک پاکستان میں آپ کا موقف این شخ در لیا حضرت حکیم الامت مولہ تا اشرف علی تھانویؒ کے موافق تھا۔ قیام پاکستان کے بعد قرار داد مقاصد اور اسلامی نظام کے نفاذ میں شخ الا سلام علامہ شہیر احمد عنائی مکتلہ کے وست قرار داد مقاصد اور اسلامی نظام کے نفاذ میں شخ الا سلام علامہ شہیر احمد عنائی مکتلہ کے وست مدارت میں اسلامی وستوری خاکہ '' ۱۲ تکات مرتب'' کرنے کے لئے اکا برعلا و کا جو اجتماع کرا جی میں خطیب الامت حضرت مولا نا احقیام الحق تھانوی میں آپ کی قیام گا و پر منعقد ہوا تھا اس کرا جی میں خطیب الامت حضرت مولا نا احقیام الحق تھانوی میں آپ میں برصوری مسائل پرخور کرنے میں شرکت فرمائی '' محمد کرا جی میں خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جانب سے دستوری مسائل پرخور کرنے میں بھر بورت اور ناز میں میں تو بندی اور زندگی کے آخری لئے تک مجلس شوری سے دستوری مسائل پرخور کرنے میں بھر بورت اور ناز میں میں تو بندی اور آخر تک حضرت مولا نا ظفر احمد عثاقی 'اور حضرت مولا نا مقتم احمد شیق و یو بندی اور دحضرت مولا نا احتمام الحق تھانوی وغیرہ علاء کے گروپ کے ساتھ مغتی محمد شیخ و یو بندی اور دحضرت مولا نا احتمام الحق تھانوی وغیرہ علاء کے گروپ کے ساتھ مغتی محمد شیخ و یو بندی اور دحضرت مولانا احتمام الحق تھانوی وغیرہ علاء کے گروپ کے ساتھ

 
> حصرت حکیم الدمت تعانویؒ نے ایک دفعہ فر ، یا تھا کہ: '' آنجن توجیوہ ساہے مگر گاڑیاں بہت کھینچتا ہے۔''

متعیق فرائے تھے۔''

نجونک هخرت مولانا کی ظاہری جسامت بہت مختفر تھی اس کی طرف اشار وفر ما کر باطنی قوت وفوقیت کو انجن کے زبردست استیم سے تشید دے کر باطنی مرتبہ ظاہر فر مایا ہے۔ اس طرح خیرالمدارس کی جب جائند هر میں بنیاد رکھی گئی تو حضرت مولان خیر محمد عداحب چیاہتے ہے کہ مدر سکانا م کوئی حضرت کے نام اشرف کا حال و عال ہو گر حضرت تصیم الامت تھا نوٹی نے فر مایا کہ ہم "مناع للمنحب "بیس میں اور حضرت تھا توگی نے مدر سکانام خیرالمدارس تجویز فر مایاجو واقعی اسم باسمی ظاہت ہوا اس کے علاوہ حضرت کا حضرت مولانا کے لئے اجازت نام بھی ان کے باطنی مرتبہ کی عظیم شہادت ہے:۔ ( مکتوب بنام احتر بھاری عفرلہ)

بہرعال آپ کی عالماندرفعت وعظمت کا انداز ہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے ہم عصر اکا برعلاء کے بحب ومحبوب بنے۔ بالخصوص علامہ سیدسلیمان عمد وکی مفتی محمد حسن امرتسری مولانا مفتی محمد شنج و بیر بندی مولانا محمد ادر ایس کا تدھلو کی مولانا ظفر احمد عثانی 'سیدعطاءاللہ شاہ بی اری اور مولانا احتشام الحق تھانوی آپ کے بڑے ترے قدر دان اور مرتبہ شناس تھے۔ آپ کی بیوری زندگی آفليم وتربيت اصلاح وارشاد اوروموت وتبليغ مي*ن بسر* ببو كَي اور بترارون افراد آ<u>ب تح فيض علمي و</u> روصانی ہے مستنفیض ہوئے۔ ۲۰ شعبان المعظم • ۳۹ اھ کوآیپ نے رحلت قرمانی۔ ہزاروں افراد شریک جنازہ ہوئے اور دارالحدیث کے عقب میں تدفین عمل میں آئی۔ آ ان تیری لحد یہ شبنم افتانی کرے

برہ نورستہ زے در ک دربانی کرنے

آپ کی رطت کے بعد آپ کے صاحرادے آپ کے بانظین بنائے محے اور خیرالمدارس کے فرائض بھی حضرت مولا نامحد شرایف جالند هرگ کوسو نیے گئے وہ بھی گیارہ سال مبتم رہنے کے بعد مکہ تکرمہ میں خالق حقیقی ہے جا ہے۔اب حضرت بانی خیرالمدادی کے نبیرہ اور حضرت مورانا محدشریف جالتدهری مرحوم کے خلف الرشید مولانا قاری محد صنیف جالندهری جامعه خبرالمدارس كمبتهم بين رالله تعالى ترقيات دارين عطافرها كيب-

''تفصیل کے بئے احتر کی تالیفات''ا کابر علماء و بو بند'' اور'' ذکر خیز'' و یاوشریف ٌ ملاحظہ

فمائية

చిచిచి

### شخ الحديث والنفسير

### حضرت مولا نامحمدا درئيس كاندهلوي فينطي

تُنَّ الحدیث والنمیر حفرت مولا تا محد ادریس صاحب کاند حلوی ان علائے حق میں سے جن کاعلم وفضل زبد ونقوی اور خلوص وللہیت ایک امر سلمہ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ اپ وور کے تقیم محدث جلیل القدر مغسر بہترین تفق اور باند بابیا عالم دین نتے ایک عارف کال اور باند بابیا نام دین نتے ایک عارف کال اور باند بابیا زمصنف تھے آپ ایک بلند بابیا می خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سلسلہ نسب سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تفالی عن سے باند بابیا کی فائدان سے تعلق رکھتے تھے اور سلسلہ نسب سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تفالی عن سے باند بابیا کی فائدان سے تعلق رکھتے تھے اور سلسلہ نسب کا نہ حلہ شاخر منظر سے ایک مشافر کی مشاز عالم دین اور صاحب منظر نسبت بن رگ تھے اور شخ المشارئ حصرت عالمی المداد اللہ تھا نوی مہا جرکی قدس سرہ سے بیعت نسبت بند رگ تھے اور شخ المشارئ حصرت عالمی المداد اللہ تھا نوی مہا جرکی قدس سرہ سے نوسال کی عربی آپ نے اللہ میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد محتر منظر تب کے والد ماجد سے قرآن مجد حفظ کی المدن مجدد الملت حضرت مولانا کی جربی تھا تو کی دومت مولانا کے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا کی تھا تو کی دومت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کو لے کرحاضر ہوئے اور فرایا کے کہ میں تھا تو کی دوم اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کو لیے کرحاضر ہوئے اور فرایا کے کہ کا تو خور کی تقانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کو لیے کرحاضر ہوئے اور فرایا کہ کا میں تھا تو کی تو میں تو کا دوفر مایا کہ کا تو کی تعلیم کی کی تو میں تھا تو کی دوفر کیا گیا کہ کا تو کی تعلیم کا تو کی تو کرحاضر ہوئے اور فرایا کہ کا تعلیم کی کی کو کی تعلیم کی کیا کہ کا تو کی تعلیم کی کے کیا کہ کو کی کو کرحاضر ہوئے اور فرایا کہ کا تعلیم کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کی کو کر کا خرور کی تو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کا خرور کیا کیا کہ کو کی کر کو کیا کہ کو کر کو کر کیا کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو ک

'''میں ادر لیں کو خافقاہ اعداد بیداشر فیدیش داخل کرنے آیا ہوں اور اے آپ کے سیر د کے عبد سائ

اس رحضرت محكيم الامت قدس مرة في برجست فرماياك

''یون نہ کہے کہ خانقاہ میں داخل کرنے آیا ہوں بلکہ بول بھئے کہ خانقاہ کے مدرسہ .

اشرفيدي واخل كرفي آيايون-"

سجان الله! یہال حضرت تکیم الامت تھا نوگ کا نور بسیرت اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ مولانا حافظ اساعیل صاحب کا بیٹا خانقائی نظام کے لئے پیدائییں ہوا بلکہ اس سے تو قدرت قرآن وسنت کے علوم کی الی خدمت لے گی جومد بول میں کسی مردمومن کا تصیبہ ہوتی ہے۔ بہر حال حضرت تکیم الامت قدس سرۂ کے اس ارشاد پرآ پ کو خانقاہ اشرفیہ کے بجائے مرسدا شرنید میں داخل کر دیا گی اور صرف وتحو کی ابتدائی کتابیں خود کیم الامت تھانوی گئی ہے جا کہ میں اس کے بعد ہونوی تعلیم اور اعلی تعلیم کے لئے حضرت کیم الامت آپ کوساتھ لے کر مدرسد مظا ہر العلوم سہار نیور حضرت اقدیں مولا نا خلیل احمد سہار نیوری کی خدمت میں لے محے جہال حدیث وقضیر فقت کلام منطق وفلف اور ویکر علوم دینیہ کی شکیل کی میہال کے اسا تذہ میں حضرت مولا نا خابت علی صاحب صفرت مولا نا خابت علی صاحب العظیم اور مقرت مولا نا حافظ عبد اللطیف صاحب صفرت مولا نا خابت علی صاحب اور انہیں برس کی عمر میں نام علوم وفنون کی تعلیم سے فراغت حاصل کی بھر مرکز علوم اسلامیہ وار العلوم ویو بند تشریف میں نام علوم وفنون کی تعلیم سے فراغت حاصل کی بھر مرکز علوم اسلامیہ وار العلوم ویو بند تشریف سے اعظم مولا نا عزیز الرحن عثاقی فخر العلماء مولا نا حبیب الرحن عثاقی اور مولا نا سید اصغر حسین ویو بندگی جیسے ماہد ناز اسا تذہ کے سامنے واقع کے اور و دورہ و دورہ حدیث سے دیو بندگی جیسے ماہد ناز اسا تذہ کے سامنے واقع کے اور و دورہ و دورہ و دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔

فراغت تعلیم کے بعد ۱۹۲۱ء ہے آپ کی قدر کی کا آغاز ہوا سب ہے پہلے مدرسہ
امینہ دبلی سے تعلق قائم ہوا مدرسہ امینیہ دبلی کا بہ وہ زبانہ تھا جب مولان کھایت اللہ صاحب
دہلویؒ مدرسہ کی روس روال تعظیم درسہ امینیہ ہے ایک سہل کا تعلق رہنے کے بعد دار العلوم و بوبند
کی مشش آپ کو دیو بند بھنج کا لی اور خدا تعالی نے آپ کو بیشر ف بخشا کہ اپنے عظیم اس تذہ علامہ
مددوس و تعریق مفتی عزیز الرحمٰن عثالیؒ اور علامہ شبیر احمہ مثاثی جیسے اکابر کے پہلو بہ بہلو
مددوس و تعریس پر فائز ہوئے اور تقریباً نو برس تک دارانعلوم و بوبند سے دابنتگی رہی اس کے
بعد بعض و جوہ کی بنوء پر آپ حیور آبادو کن چنے جہاں کم و بیش نو برس تک بی قیام رہا اگر چہ
بدوہاں دارالعلوم ہے وابنتگی جیسی فعت تھی اور نہ علامہ شمیریؒ اور علامہ شائی جیسے علم و تحکمت کے
سرچشموں ہے قرب عاصل تھا مگر اس اعتبار سے حیور آبادو کن کا زبانہ قیام آپ کی زندگی کا
سرچشموں ہے قرب عاصل تھا مگر اس اعتبار سے حیور آباد و کن کا زبانہ قیام آپ کی زندگی کا
ایک قبیمی حصہ گردانا جا سکتا ہے کہ 'تعلیق آلسیج شرح مظلو قالمصائع'' جیسی مایہ ناز کتاب کی
تالیف کا موقع ملا اور اس کی ابتدائی چار جندیں اس قیام کے دوران دشتی جا کرطیع کرائیں'

جامعہ عباسیہ بہاولیور میں شیخ الجامعہ کی حیثیت سے قیام فرمایا اور کھر جب لا مور میں حضرت مولا تا مفتی محرصن امرتسری قدس سرۂ کی سعی و کاوش سے جامعہ اشرفیہ کا قیام ممل میں آیا تو حضرت مفتی صاحبؓ نے آپ سے فرمایا کہ:

> "مولاناتیں آپ کو پراٹھااور بلاؤ چھوڑ کرسو تھی روٹی کی دعوت دیتا ہوں۔" اس پر آپ نے فورافر مایا کہ:

> > '' «هنرت خدمت دین کی خاطر مجھے منظور ہے۔''

اس طرح حضرت مفتی محرص صاحب کی دعوت پر جامعداشر فیدلا ہور میں ہے الحدیث و النفیر کے عہدہ جلیلہ پرفائز ہوئے اور آخر م بک ای جامعہ سے دابستہ رہا اور جامعہ اشرفیہ ت آپ کی تدریس و بلیغ کا مرکز رہا۔ بزاروں طالبان علم ای چشم علم و ملی سے بیراب و شاواب موسئ کرا چی سے فیبر تک آپ نے تبلیغی دورے کے اور اعلائے کلمۃ الحق بلند کیا کا کھوں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ کی نورانی مجالس میں برتم کے افراد شریک ہوئے امراء و غرباء زعماء طلباء علی مسب ہی آپ کے درس و بجالس میں برتم کے افراد شریک ہوئے امراء و غرباء زعماء طلباء علی مسب ہی آپ کے درس و بجالس میں برت ذوق و شوق سے شریک ہوئے سے تاہم ہوئے آپ جب تقریر فرمائے تو معلوم ہوتا تھا کہ علم و عن کاسمندر ٹھانیس مار رہا ہے اور بروے سے می آپ جب محافر ہوتا تھا برے سام وقع پر آپ کی تقریر کی دعوافر باتے تھے ایک مرجبہ مدرسہ فیرالمدارس ماثان کے سالانہ جلسے کے دوق و شوق سے تقریر میں دے تھے ہوئے یو سے علی دائر میں مرافید فرما شے سام عین بروے دوق و شوق سے تقریر میں دھے دوران تقریر کی علی دائر ہوئی تا ہوں فرمائے کے دوران تقریر کی علی دوران تقریر می علی تا درو نی بھیرت سے متر شر ہوکر امیر شرفیت سیدعظاء اللہ شاہ بخاری میں میں فرمائے گئے کہا

لوگوا دیکیولوا به چی ہمارے اکابرجس کاعلم دِنغو کی بےمثل ہے لوگوا خوب دیکی لوا درس اُوا بیدارالعلوم دیو بند کے قابل فخر فرزند چی ادرای دور کے محدث اعظم اور محقق اعظم چیں'' ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب مسرت وجذبات میں جموم رہے تھے۔

ای طرح استاذ العلما و معترت مولا تاخیر محد جالندهری رحمة الله علیه فرمایا کرتے منے که:

" مورا تا محدادریس صاحب کاسمی مقام بهت بلندے واعلم و مل کا حمر اسمندر ہیں۔" شیخ الاسلام علامہ شبیراحد عثانی رحمة الندعلیہ فرماتے متھے کہ:

"مولانا أدريس صاحب صرف عالم مل نبيس بكدايك چلنا بهرتا كتب خاند بين ادر اسيخ زماند كي مدد منسر محقق اويب ويخلم بين ."

آب شخ المحدثين والمفسرين توضي المرائد زمان مدن المحدثين والمفسرين توضي المرائد والمشرك المدن المحدثين والمفسرين توضي المرائد أمرائ المرائل ال

"مولانا حافظ محد اورایس صاحب جوعلی وعملی کالات کے جامع میں ان کی" سیرت مصطفیٰ" ایف قلب بر بے حداثر کرتی ہے اور قلب کوسکون بخشق ہے۔"

ا یک اور ما بیرنا زنتھنیف تعلیق المصبیع شوح مشکواۃ المصابیع کے بارے میں آپ کے استاد محتزم علامہ محدالورشاہ کشمیری فرمائے ہیں کہ:

''علامه مولا نامحمدادرلیس کا تدهلوگ کی شرح مشکو ق کی مانند کوئی شرح رویے زمین پر موجود نہیں ہے۔''

اسی طرح بشخ الاسلام علامه موله ناظفر احد عثانی رحمة الله عليفر است بال كد:

''مولا نامحد ادرلیں صاحب ایک عالم باعمل ہے اور ان کے اساتذہ کوہمی ان پر فخر ہے انہوں نے عربی میں جوشرح سکلو ڈکھمی ہے وہ ہیشدان کا نام روشن رکھے گی''

آپ کے علمی مقام کے بارے میں مطرت علامہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

''جی جابتا ہے کہ مولا نامحمہ ادر ایس کا ندھلوئ کاملم جے الوں'' مقتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامحمر شفیع صاحب قدک سرۂ فرماتے ہیں کہ ''مولا نا کا ندھلوگ کا مقام بہت بلند تھا وہ علاءً اونیا ،اور اُنقیاء کی صف میں بلند مقام ر کھتے تھے اور القد تعالیٰ نے انہیں کا ہر بُ و باطنی خوبیوں سے خوب نو از اتھا وہ اپنے علمی دعملی کمالات میں بےنظیر تھے۔''

بہرحال آ پ کاعمی وروحانی مقام بہت بلند تھا۔ اور و داینے دور کے علی ومحدثین کے اہام ہانے چاتے تھے اُخلاق و عاوات میں سلف صالحین کانمونہ تھے نہایت متواضع منکسرالمز اج اور مهمان نواز بنتخ خفيف الجسم اورلطيف الروح بنض حضرت علامه سيدعمه يوسف بنورك فرمات میں: کرآ ب دنیا کے بھیزوں سے بے خبر تھے مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں ہمہوفت متعزق رہے تھے سارے اوقات علم وقبل اور درس ونڈ ریس سے معمور رہتے تھے سمایوں کے عاشق تھے جوئ كآب شائع ہوتی فورا خرید لیتے تھے تنع سنت اور حق وصدانت سے پیکر تھے اہل علم سے فقدر دان منے اور بری قابل قدر مخصیت کے ما لک منے ۔ آپ کا روحانی سلسلہ حضرت سکیم الامت مولا نا اشرف علی تفانوی قدس سرہ سے خسلک تھا اور آپ کا سیاس مسلک بھی اپنے ای کے عین مطابق تھا' نظریہ یا کتان کے ول سے حامی تھے۔ اور آخروم تک یا کتان می نظام اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے سر بک ختم نبوت میں بھی مجر پور حصہ نیا اور تحریر و تقریر کے ذریعے قادیا نیت کی تر دید کرتے رہے اپنے ہم عصر علماء وا کا ہر کے محبّ ومحبوب رہے خصوصاً علامہ شمیر احد عثانی مولانا مفتی محر شفیع مولانا اختشام الحق تعانوی اور مولانا تاری محد طبیب قامی میفید سے مكهرے تعلقات بنے اور بیعضرات ایک دوسرے كا صدين زياد واحترام واكرام فرماتے اور ديني ولمی معامات میں ایک دوسرے سے مشور وفر اتنے رہتے تھے غرضیکہ آپ کی ساری حیات طبیہ اسلام کی خدمت میں گزری آب ایک سے عاشق رسول اورولی کال تھے کی بارج وزیارت کی سعادت نعیب ہوئی اور کارجب الرجب ۱۳۹۴ ہومطابق ۲۸ جولائی ۴۷ اوکوایے خالق حقیقی ے جالے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُوْنَ۔

ہزاروں عقیدت مندول نے تماز جناز ہ پڑھی اور آپ کے بڑے صاحبر اوے مولانا محمد ، لک صاحب کا ندھلوکؒ جو آپ کے سیح علمی اور روحانی جائٹین جیں اور عدیث وتغییر کے مایہ ناز عالم میں انہوں نماز جنازہ کی امامت قرمائی' حق تعالیٰ ہمیں ،ان کے نقش قدم پر چینے کی تو فیق عطا قرمائے ۔آمین۔ (تفعیل کے لئے'' تذکرہ اور پس' الماحظ فرمائے)

## مفسرعهد مد برعصر عالم بے بدل فاصل اجل اور فقیہ دوراں حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب محصلت مفتی اعظم یا کستان

اند تعالیٰ کا امت مسلمہ پر بیہ بڑا کرم ہے کہ ہر دور میں دہ اپنے دین کی حفاظت تہائیے '
اشاعت اور دفاع کا کام اپ نتخب بندوں سے بینارہا ہے۔ اس طرح ایک طرف کتاب وسنت کے اید کار بہنما اصول ہر دور میں اج گرہوتے رہتے ہیں اور دوسر کی طرف جن کے مثلاثی حضرات کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ اسلام کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ اسلام کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلائے امت اور صلی ہے امت صدیوں سے اس فدمت میں مصروف ہیں۔ کتاب وسنت کی تبلیخ واشاعت علوم کی ترویخ کنون کی تدوین مسائل کے استوال اور جزئیات کا اور نتائج کے استحوال اور جزئیات کا اور نتائج کے استحوال اور جزئیات کا ای نتیجہ ہے کہ آج دین کے اصولوں اور جزئیات کا رہوست ذخیرہ ملت اسلامیہ کے پاس موجود ہے بیسب صفور سرور کا نتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی این تربیت کا نتیجہ ہے جس سے سحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فیض بیاب ہوئے۔ اور انہوں نے تیج تابعین کوشقل کیا اور علیائے جن آج کہ اس مبارک اور ظیم ورثے کی مخاطب کر کے اسے آئیدہ نسلوں گوشتل کررہے ہیں۔

منتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامنتی محمد شفیخ کا شہر ایسے بی علائے حق میں ہوتا ہے جنہوں نے بوری زندگی علوم دیلیہ کی خدمت اور امت مسلمہ کی اصلاح میں صرف قر مائی۔ وہ نہ صرف مفسر عہد مدرع عصر عالم ہے بدل فاضل اجل اور فقیہ دوران سے بلکہ راہ سلوک کے بے مثل امام سے ان کی وفات سے تصرف علی دنیا اجرائی بلکہ دنیا ہے سلوک کا آفآب فردب ہوگیا۔ وہ حقیقت میں ہمارے عظیم اسلاف کی یادگار شف وہ عالموں کے عالم اور اصحاب ارشاد کے صدر نشین ہے۔ ان کی زندگی ہم سب کے لئے مشعل راہ اور نمونہ ہما ہے۔ تی ان پر علامہ اقبال کا بیشعر بالک صادق آتا ہے۔

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بوی مشکل ہے ہوتا ہے نجن میں دیرہ ور پیدا

حفرت مفتی صاحب ۱۳۰۴ اور ۲۱ شعبان ۱۳۱۳ اهام ۱۸۹۷ و درمیر نی شب بین دیوبند میں پیدا ہوئے اور ۹ اور ۱۰ شوال ۱۳۹۷ اهه (۱۹۷۳ و) کی ورمیو نی شب کو رحلت فر مائی ۱۰ اس طرح مشمی حساب سے ۸۲ سال ایک ماہ اور ۱۷ ون عمر ہوئی ۔ خاندانی اعتبار سے وہ عثانی شخے اور پیر عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے لگ مجمک اتن ہی عمر پائی جتنی حضرت عثان نے پائی تھی حضرت مفتی صاحب نے خودا یک جگہ اپنا تجرونسب یون تحریفر مانے ہے:

" بنده محرشفیج بن مولانا محریلیمن صاحب مدرس فاری دارالعلوم دیو بند بن میال جی ا تخسین علی صاحب ابن میال جی امام علی صاحب ساکن دیو بند پھرای تحریر پر ایک تشریحی نوٹ بنس کھھاہے۔"

میاں تی اما مطی این میاں تی کریم الله صاحب بن میاں تی خیر الله بن میاں تی خیر الله بن میاں تی شکر الله اصل ہاشدے موضع جورائ متصل قصیہ شکار ضلع سہاران پور کے بین حضرت میاں بی کریم الله صاحب اول مع الل وعیال دیو بند میں تنقل ہوئے۔ یہ حفرات جہاں تک تسامع سے تابت ہوا شیوخ عثمانی بیں اور امہات وازواج کی طرف سے سادات کے ساتھ قریبی تعلقات رہے ہیں منقل ہونے کے پورے اسباب کسی قائل وثوق فر رہے سے معلوم نہیں فائد ان کے بعض لوگوں سے بیا دولے کے زمانہ میں ہنوو نے اس موضع کے مسلمانوں پر مظالم کے اور حافظ کریم الله جہار نے نجیب الدول کے زمانہ میں ہنوو نے اس موضع کے مسلمانوں پر مظالم کے اور حافظ کریم الله جہار نے نجیب آباد جا کرنواب موسوف سے ان مظالم کا اظہار کیا موسوف نے خانہ کریم الله جہار کیا موسوف نے کے دیو بند میں جدا مجد ورح نے ترک وطن کر کے دیو بند میں جدا مجد حضرت میاں جی امام علی کے دیو بند میں جدا مجد حضرت میاں جی امام علی صاحب فاری پڑھاتے تھاس وقت قصب کا شاید کوئی گھر خالی نہ تھا جوممد و ح کی شاگر دی سے بیاز جواح تھر نے اسپین زمانے کے بوے بوڑھوں کو اپنے خاندان کے بچوں تک کی تعظیم ای بناء یہ کر ح تو جو کے بیا ہے۔

حصرت مفتی صاحب کے والد ماجدمولا نامحد سیمن صاحب دارالعموم دیو ہند میں فاری کے

مدرس تنظرہ دیو بند میں ۱۲۸ صدیمی پیدا ہوئے تھے اور تغریباً ای زیائے میں اس دینی درس کا د کی بنیاد پرّ ک تھی اس اعتبارے وہ دار العلوم دنو بند کے ہم عمرا درہم عصر تنے۔انہیں دارالعلوم کے ابتدائی دور کے ممتاز علاء کی شاگر دی کا شرف حاصل تھا جن بیں حضرت مولانا محمر یعقوب صاحب نانوتو يٌ مولان سيداحمه وبلويٌ للمحمود ديع بتديُّ اورحصّرت بيُّخ المبتدمولا نامحمود ألحن رُينينة خصوصیت سے قامل ذکر ہیں۔ تکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی بہنتہ اور مہتم وارالعلوم حفرت مولا تامحر احر ان کے ہم سبق رہے حصول تعلیم کے بعد وہ وارالعلوم ہے ہی بحثیت استاد وابسته مو مح ننه اور تقریباً جالیس سال تک تعلیم و مدریس میں مشغول رہے۔ یہت ہے جلیں القدرعلاء اور محدثین ان کے شاگر دوں میں شامل ہیں۔ جن میں حضرت مولا نا سيد اصغر حسين محدث حضرت بينت الاسلام علامه شبير احد عثاثي مولا ما محد بليين شير كوفي امام ابل حدیث مولا تا ثناء الله امرتسری خصوصاً قابل ذکر بین وہ کہا کرتے تھے کہ بین نے دار العلوم کا وہ دورد یکھا ہے کہ جب اس کے ہتم سے لیکرور بان تک سب می صاحب نبیت وفی اللہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب مرحد نے ایسے دین ماحول میں آ تھے کی کھولیں۔ اور بھین ہی سے جليل القدر مهاء كامحبت مين بيطيخ كاشرف حاصل هوامه يارتج سال كأعمر مين جذب حافظ محمقظيم صاحب کے باس دارانعلوم دیو بند میں قرآن کریم کی تعلیم شروع کی فاری کی تمام مروجہ کتابیں اب والدمحرم سے وارالعلوم بیں پڑھیں اساب وقنون ریاضی کی تعلیم اینے پی امولانا منظوراحر ے حاصل کی وہ بھی دارانعلوم میں مدرس تھے۔ قن تجوید کی بفقدر ضرورت تعلیم الحاج قاری عمر بوسف ساحب میرهی سے عاصل کی جوان کے ہم درس تضاور عرصد دراز تک آل انٹریار یہ ہو سے تلاوت قرآن یاک نشر کرتے رہے۔ سول سمال کی عمر میں دارالعلوم کے درجہ عربی میں داخل ہوئے اور ۱۳۵ اے میں فارغ التحصیل ہوئے جن عظیم المرتبت علائے امت سے حضرت مفتی صاحب ببينية كوشرف للمذحاصل جواان بين رئيس ألمحد ثين حضرت علامه سيدانورشاه صاحب تحقميرك مفتى أعظم بشدحفرت مولانا عزيز الرجالن عثاثى حفرت بضخ الاسلام علامدشييراحد عثاني ميسية محضرسته مولا تاسيد اصغرحسين فينخ الادب حضرت مولا نااعز ازعلى سابق مبتهم دارالعلوم و بو بند حضرت مولا نامحراحمدٌ بن حضرت مولا نا قاسم نا نوتو كيٌّ حضرت مولا نارسول خانَّ اورحضرت

موانا نامحمد ایراتیم بلیاوی جیسے اکابرین شافل ہیں جوابیت اسینہ شعبوں بیں ابی نظیرا آپ ہی تھے۔

زمانہ عالب علمی بیں حضرت مفتی صاحب کا شور نہایت و بین اور محتی طلباء بیں ہوتا تھا۔

استحانات بیں بھیشہ اقبیاز کے ساتھ کا سیاب ہوتے ای لئے اسا تذہ بے حد شفقت اور محبت کا سلوک کرتے سے ۱۳۳۵ ہیں فارغ انھیں ہوئے تو حضرت مولانا حبیب الرحمان نے اس سلوک کرتے سے ۱۳۳۵ ہیں فارغ انھیں ابتدائی کتب کی تعلیم کے لئے استاد مقروفر مادیا: پھر بہت جلد ورجہ علیا کے استاد ہو سے تقریباً ہر علم وفن کی جماعتوں کو پڑھایا ان کا درس بھیشہ ہر بہت جلد ورجہ علیا کے استاد ہو سے تقریباً ہر علم وفن کی جماعتوں کو پڑھایا ان کا درس بھیشہ ہر بہت جات بھی مقبول رہا مگر دورہ حدیث کی مشہور کتاب ابودا کو دشریف اور عربی اور کی مشہور کتاب ابودا کو دشریف اور عربی اور کی مشہور کتاب ابودا کو دشریف اور عربی اور کی مشہور کتاب مقامات حربری کا درس تو ایسا ہوتا تھا کہ شکف ملکوں سے علاء اور اسا تذہ بھی شریک ہونا عرصہ میں مقدونہ ہیں تدریس کا یہ سلسلہ ۲۲ سال کے عرصہ میں انڈو دیشیا ملا میشیا سنگا ہور ہر یا ہر صغیرا افغانستان بخارا سر قند وغیرہ کے تقریباً تعمیں ہزاد مسل کیا۔ ان بھی سے ہزادوں اب بھی مختلف ملکوں میں دین کی طلباء نے ان سے شرف تلذ حاصل کیا۔ ان بھی سے ہزادوں اب بھی مختلف ملکوں میں دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔

 دارالعلوم دیوبند میں قد رئیس کے دوران حضرت مولا نامفتی عزیز الرئین نے قوی کے سلط میں حضرت مفتی صاحب ہے کام لینا شروع کیا وہ سوالات کے جوابات فود دیکھتے اوراصلاح و قصد ہیں کے بعد بیرواند کر دیئے جاتے۔ ہم الاھ میں وہ مستعفی ہو گئے ارباب دارالعلوم نے مختلف صورتوں ہے دارالا تن ع کا کام چلایا گر ۱۳۳۹ھ میں یہ کام حضرت مفتی صاحب کے بیرد کر دیا گیا آپ کواس خظیم کام کی اہمیت کا بہت احساس تھا کیونکہ دارالعلوم میں نہ صرف برصغیر کے دیا گیا آپ کواس خظیم کام کی اہمیت کا بہت احساس تھا کیونکہ دارالعلوم میں نہ صرف برصغیر کے کونے نے استف رموصول ہوتے تھے بلکہ دنیا تھر کے ملکوں سے مسلمان مختلف مشکل فقی نی کونے کونے ہو بند سے رجوع کیا کرتے تھے مسائل کے بارے میں آخری فیصلوں کے لئے دارالعلوم دیو بند سے رجوع کیا کرتے تھے حضرت مقتی صاحب آپی جگہ یہ بچھتے تھے کہ دہ صدر مفتی کے منصب کاحق پوری طرح ادائیس کر عضرت مولا نا اخرف علی تھا نوی گی کہ سے سے سے منازت مولا نا اخرف علی تھا نوی گی کہ سے سے سے دیا تا ہم حضرت مولا نا سید اصغر صین اور حکیم الامت حضرت مولا نا اخرف علی تھا نوی گی کہ سے سے سے منازت کے دعدے پر انہوں نے یہ منصب قبول کیا۔ اور الله کے فقل نوی گی کے منصب کاحق پوری طرح ادا کرتے دیے۔

رصغیر می تحریکات آزادی می سلمان بڑھ نے ھر حصد لیت رہے لیکن ہندوایڈرول کے طرزعمل سے آہت آہت ہیں۔ بات طاہر ہوتی گئی کدا تحریزی افتدار کے بعدا کشریت کے بل ہوتی بی کدا تحریزی افتدار کے بعدا کشریت کے بل ہوتے پر ہندوقوم سلم اقلیت کوہشم کر جانے کا اراوہ رکھتی ہے چنا نچہ سلمان لیڈروں کی خاصی معقول تعداد سلم قوم کی الگے تظیم اور حصول آزادی کی تدبیریں سوچنے گئی ہیں 1978ء کے انتخابات کے بعد ہندوا کشریق صوبوں میں کا نگر کی دزار قوں نے اپنی کارروا کیوں سے بہ بت کر دیا کہ ہندوا در سلمان قویم ایک ساتھ نہیں روسکتیں جیسم الامت حضرت مولا نا اشرف عی تھا نوی ان علا کے کرام کے سر پرست ادر مر بی تھے جو سلم انوں کی الگے نظیم اور حصول آزادی کے کے جد وجد کو ناگر برجھتے بھے چنانچہ وہ سلم لیگ اور قائدا تظام ٹکر علی جنار کے دیر دست حال کے جد وجد کو ناگر برجھتے بھے چنانچہ وہ سلم لیگ اور قائدا تعظم ٹکر علی جنار کے دیر دست کا کی خواب کے ادر انہوں نے اپنے متوسلین تجمین کو ہدایت قرمائی جب پاکستان کی حمایت قرمائی جب پاکستان کے جد وجہد کے دوران فیصلہ کی وقت آیا تو انہوں نے اپنے متوسلین تجمین کو ہدایت قرمائی حدور ان خواب کے ادر انہوں کے ایک جدور یہ کے دوران فیصلہ کو مارے قرمائی کا ساتھ ویس بے نائے دوران میں کو ہدایت قرمائی میں گئے ادر ایک بھی جوری طاقت ہے۔ قائدا تھم اور مسلم لیگ کا ساتھ ویس بے نائے دوران موران مالی مقترت علام شیر احمد عین گئی موران نا ایر ایس بلیاوی بھین جورت مول نا مفتی تھر سے مواب مقرت علام شیر احمد عین گئی موران نا ایر ایس بلیاوی بھین میں جورت مول نا مفتی تھر

شفیع بہتیہ 'حضرت مولانا ظہور احمد اور خلیفہ محمد عاقل صاحب و گیر عناء کے ساتھ وارالعلوم دیو بند سے ستعفی ہو کرا لگ ہو تنے تا کہ اس تعلیم اوارے کے قلم ہے آزاد ہو کرمسلم قوم کیا اِس ٹازک مرصلے میں رہنمائی کریں۔ ان حضرات نے وارائعلوم سے علیحدگی کے بعد ۱۹۳۵ و میں جمعیت علائے اسمام کی بنیر درکھی تا کہ تیوم پاکستان کے لئے موثر جدو جہدگی جائے اور جمعیت علائے ہند کے اثرات کے باعث جو اکثر مسلمان مطالبہ پاکستان سے مخرف تھے ہو و تر دو کی حالت میں کھڑے تھے آئیں تیام پاکستان کی جدو جہد میں شریک کیا جائے۔

اس جعیت کے کا نیور کے اجلائی میں یا قاعدہ رکن ہے مجرعالمہ کیمبر منتخب ہوئے اور سرگری اس جعیت کے کا نیور کے اجلائی میں یا قاعدہ رکن ہے مجرعالمہ کیمبر منتخب ہوئے اور سرگری ہے۔ میدان میں آ گئے اس زمانے میں انہوں نے کا تکریس اور سنم زیگ کے متعلق' شری فیصلہ' کے عنوان سے ایک کتاب تالیف کی جس میں مطالبہ یا کتان کے سیاسی معمائے اور اس مطالبہ کی شری حیثیت قرآن وسنت کی روشنی میں محکم دلائل سے چیش کیے اور قابت کیا کدان حالات میں کا تگریس کی حمایت کو روشنی میں حصہ نیما قرآن وسنت کی روست ایما جیست سوئے ہندگا کو گریس کی حمایت ہے۔ جس میں حصہ نیما قرآن وسنت کی روست ایمان جعیت سوئے ہندگا کو روشن میں حالت کی خوات کے طفر استخبار میں جبان جعیت سوئے ہندگا کو روشن میں اور میں حمایت ہیں حصر میں کی جدو جہد کے سلسنہ میں حضرت مفتی صاحب نے حضرت کی جدو جہد کے سلسنہ میں حضرت مفتی صاحب نے حضرت کی جدو جہد کے سلسنہ میں حضرت مفتی صاحب نے حضرت کی جدو جہد کے سلسنہ میں حضرت میں صاحب نے حضرت کی الاسلام علا مہ شبیر احمد عائی گئی کی جدو جہد کے سلسنہ میں حضرت میں ان دونوں برزگوں نے حضرت میں ان دونوں برزگوں نے حضرت میں صاحب کی تو میں ان دونوں برزگوں نے حضرت میں ان دونوں برزگوں نے حضرت میں ان بی برزگوں کی کوششوں سے مسلم لیگ کوز ہردست کا میائی ہوئی۔

حضرت شیخ الاسلام علامہ شہر احمد علی اگر بھی عنالت کی وجہ ہے کسی کانفرنس یہ دور ہے یہ تخریف کانفرنس یہ دور ہے یہ تخریف نے مقرد کر دیا کرتے تھے جنائچہ جنوری ہے ہوا ہے جیدر آباد سندھ میں جمعیت علیائے اسلام کی تخطیم الشان کانفرنس ہوئی تو مصرت شیخ الاسلام علالت کے باعث شریک نہ ہو سکے حضرت مفتی صاحب نے الن ک جگہ صدارت فربائی ۔ اور خطبہ صدارت میں مسئلہ تیا دے پر شریعت کی روشیٰ میں دلاکل دیمرانا ہے

کیا کے گاندھی اور تبہرو کے مقابلہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادے مسلمانوں کے لئے کفر کے مقابلہ میں اسلام کی قیادت کے متراوف ہے۔

قیام پاکستان کے بعد حضرت شخ افاسلام کی طلی پر حضرت مقتی صاحب نے دیو بند سے
کرا چی کو ججرت کی اور پھر یہاں آ کر ملک میں اسلامی دستور کے نفاذ 'اور و خی تعلیم کے فروخ
کے لیے جدو جہد شروع کی قرار داد مقاصد کی ترتیب وقد وین اوراس کی منظوری میں ان کا بردا
حصہ ہے 1969ء میں حضرت شخ الاسلام کی وفات کے بعد حضرت مفتی صاحب بی تھے کی وسد
داریاں اور بڑھ کئیں۔

وہ دستوریہ کے تعلیمات اسلامی بورؤ کے اہم رکن رہے بعد میں قانون کمینٹن کے رکن رہے۔۱۹۵۴ء میں علامہ سیدسلیمال عمود کی کی وفات کے بعد جمعیت علائے اسلامی کی رمیمائی کا بوجہ بھی ان کے کندھوں پرآپڑااور دہ بیرفدمت ۱۹۵۸ء تک انجام رہیتے رہے۔

حضرت مفتی صاحب بینید کودین تعلیم کے فروغ کابرااحساس تھا۔ انہوں + سااھ بھی نہایت بسر دساء تی عالم بیں اس کام کا بول آ غاز کیا کہ تحکہ نا تک واڑو کی ایک تمارت بیں مرسداسلامیہ قائم کیا جس بیں صرف ایک استاد اور چند طلبا تضے چند ماہ کے بعد بید مدرسہ میں مدرسداسلامیہ قائم کیا جس بیں صرف ایک استاد اور چند طلبا تضے چند ماہ کے بعد بید مدرسہ اور آج کورٹلی میں بیشا تدار دینی درسگاہ ہے جس میں تقریباً وہ ہزار طلب مخصیل ملم میں مصروف ہیں یہاں قرآن حدیث فقد اوب منطق فلسفہ ریاضی علم کلام وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہیں۔

ان مشاغی کے ساتھ ہی ساتھ تعنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا اور ان کی چھوٹی ہوی سمتابوں کی تعداد دوسو سے زائد ہے ان جی سب سے عظیم الشان تالیف قرآن کریم کی تفسیر الشان تالیف قرآن کریم کی تفسیر الشان تالیف قرآن کریم کی تفسیر المصارف القرآن کے جوآ تھ جلدوں بیل کھل ہوئی ہے اور بلاشیدان کا ذیر دست کا رہا سہ انہوں نے انہوں نے تاثون دستور معاشیات تاریخ اور افقت کے موضوعات پر بیش قیمت کتابیں تالیف کیس اور ان کے حریمی قروئی کی تعداد تو تقریبا دو لاکھ سے متح وز ہے جوشر کی فیصلے انہوں نے نیس اور ان کے حریمی کم دیش آئی بی ہوگ ۔ ریڈ یو پر کتان سے سالہا سال تک ورس فرآن کی نشدہ سیداس کے علاوہ ہے۔

بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت مفتی صاحب بہت ایجے خطاط جلد ساز عمر فی کے اعلی شاعر اور طبیب ہے۔ زبانہ طاب علمی ہیں ہی انہوں نے خطاطی اور جلدس زی سیمی تقی اور طب کی تعلیم وارالعلوم ہیں ہی حاصل کی تقی ۔ ان کا خیال بیقا کہ وو و بنی اور علمی خد و ت تو اور طبی خد و ت تو فی صبیل الملہ انجام و ہیں کے اور طبابت کے ذر بعدروزی کما نمیں سے گر قد رہ کو بیر منظور نہیں تھا۔ وو دارالعلوم و بع بند ہیں بانچ رو بے بابانہ تخواہ پر معلم مقرر ہوئے تھے اور ۲۱ سال کے بعد جب سنعنی ہوئے تو ان کی تخواہ ہو اما نہ کی حالانکہ اس عرصہ ہیں آئیس ملک کے خلف جب سنعنی ہوئے تو ان کی تخواہ ہو آئیس کا در ہے مابانہ تی حالانکہ اس عرصہ ہیں آئیس ملک کے خلف حصول ہوں و قد رہیں کے لئے بیش قرار تو او او پر بنایا جاتا رہا محر حصول زر ان کی زندگی کا مقدد نہ تھا چنا نچہ بدر سے عالیہ کلکتہ کی طرف ہے و و کرد ہے بابانہ تخواہ پر قد رہیں کی بیش کش بھی انہوں نے قبول تیں کی اور کیل مخواہ پر دارالعلوم و بع بند میں بی خد مات انجام و ہے رہے۔

حضرت مفتی صاحب بہت می منکسر المن ان تین طنے والوں سے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ چین آئے تھے جا تھی ہوتا تھا تھا م ساتھ چین آئے تھے جا تیں آ ہستہ آ ہستہ کرتے تھے گرجواب دوٹوک کمرلی اور مختصر ہوتا تھا تھا ممر انہوں نے سادہ صاف تھرالباس پہنا ' بھی انہیں نہایت قیمتی لباس بیں مبور نہیں دیکھا گیا۔ تحریر اور تقریر بیں انہیں بوری قدرت حاصل تھی۔ حافظ غضب کا تھا تقریروں میں بسا اوقات سرالہاسال پہلے کی مطالعہ کی ہوئی کما بول کے حوالے دیے تو سننے والے جران رہ جاتے تھے۔

حفرت مفتی صاحب برینید کی رصلت سے جوخلاء پیدا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عرصہ دراز تک برنیس ہو سکے گا۔

#### تاريخ انتقال اردو

ازمفتي جميل احمد تعانوي

اک شخ وقت و بادی عالم نبین رہے شرع و طریق عشق کے عظم نبیں رہے باطل کے مند میں دیتے تھے جو ہر دقت لگام ہوتے تھے جن کے سامنے سرخم نہیں رہے کوچوں سے دہریت کے ہاب زخم زخم دین رکھتے تھے ایسے وقت جو مرہم نہیں رہے تقویٰ و زہر و معرفت حق کے مقتدہ میدان علم و فضل کے رستم نہیں رے نُوئی کر ہر ایک کی اس سانحہ کے بعد ہر کام کے کسی میں وہ دم خم نہیں رہے افناء وارس واوعظ تصانيف ونقم وانثر بے مثل کاریائے منظم نہیں رے جودہ سو سالہ نظریئے اسلام کے جو آج بورب زدوں کے دل میں مسلم نہیں رہے تفسیر میں نکالے ہیں چن چن کے ان کے خار شہات اور شکوک کے یہ سم نہیں دے اصلاح و تربیت کاربا تھانوی طریق اف "عمر" کے یہ شخ معظم نہیں رہے د فی کتب کی اشاعت کا اک نظام دنیا و وین جو دونوں تھے بدغم نہیں رہے اک مختفر ہے جنہ ہے اپنے بڑے یہ کام بال بال وہ خانقاہ میں کچھ کم نہیں رہے دہ پیر بھائی آپ کے جو شخ عمر تھے بابائے مجم و اطہر ہدم تہیں رے تاریخ ارتحال ہے ہر اک کی ۱۲۹۱''فوت شخ'' تنول کے فیق عام تھے اک دم نہیں رہے *هوش و حواس* باخته کیون مون نه امل دین دہ باکمال مغتی اعظم نہیں رہے MO 110

### حكيم الاسلام

### حضرت مولانا قارى محمد طبيب قاسمي تماثلة

ملیم الاسلام حفرت مولانا قاری محمد طیب قائی رحمة الله علیه میری محبوب شخصیات میں سے تھے۔ آپ ایک جلیل القدر محقق مظیم خطیب رفع الشان مدیر بہترین منظم و نتظم تھے۔ آپ کاحس اخلاق حسن جمال مثالی تھا اآپ شیح معنی میں سلف صالحین کانمونہ تھے۔

آپ ۱۳۱۵ھ میں دیو بند میں ہیدا ہوئے آپ نسبی طور پر سیدنا صدیق اکبر رفائق کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والمد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد قامی قدس سرۂ چالیس سال وار العلوم ویو بند کے ہتم اورای دوران میں چار سال دیاست حیور آباد دکن عالیہ کے مفتی رہے۔

آپ کے دادا جہۃ الاسلام حضرت موالا تا محمد قاسم نا نواقا گاہ و نیائے اسلام کے مشہور و معروف عالم رہائی تح کیسا آزادی کے تقیم مج ہداور دارالعلوم دیو بند کے بائی تقیم انہوں نے ١٨ ١٥ ویش دارالعلوم کی بنیادر کی جو آئ ایشیاء کی بے نظیر مذہبی دینی یو نیورٹی مجی جاتی ہے۔ آپ کے داوا کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہزار ہا کی تعداد ہیں ہندو پاک اور دیگر ممالک ہیں بھیلے ہوئے ہیں۔ جو کہ علقہ دارالعلوم کہلاتا ہے اس لیے بیرفاندان پورے ملک اور بیرون ملک ہر ملک ہوئے از کو ۱۳۲۶ ہوئے ہیں۔ از کو ۱۳۲۶ ہوئی دارالعلوم دیو بند ہیں واضل کیا گیا تھا اور دفت کے متاز اکا برعفاء و مشارخ کے عظیم الشان اجتماع میں کتب نشین کی تقریب عمل ہیں آئی۔ دوسال کی مدت ہیں قرآن کریم اللہ میں قرق میں کو اور انعلام دیو بند ہے میاتھ دفتان کریم اللہ میں قاری و ریاضی کا کورس کیا اور آٹھ سال ہیں دارانعلوم دیو بند ہے مرافی کیا کو ان کو کہا ہوئی کہا کہ میں درانعلوم دیو بند کے تمام اساتذہ آپ کے ساتھ بیجہ دارانعلوم دیو بند کے تمام اساتذہ آپ کے ساتھ بیجہ فائدانی شراخت اور آبائی نبیت کے شفقت اور مجبت سے بیش آئے ہے تھا اور تصوص طریق پر تعلیم و تا مدال کی در بیت میں حصہ لیتے رہے مدینے کی تصوصی سند آپ نے دفت کے مشاہیر اور علاء و اساتذہ و تربیت میں حصہ لیتے رہے موران آنا کہ ویش امام العصر حضرت علامہ میرانورشاہ کا تھیری مشقی اعظم و ساتہ کی سے حاصل کی آپ ہے کے متاز اساتذہ میں امام العصر حضرت علامہ میرانورشاہ کا تھیری مشقی اعظم و ساتہ دوسال کی آپ ہو کے متاز اساتہ و میں امام العصر حضرت علامہ میرانورشاہ کا تھیری مشاہر اور مشاقی اعظم میں عورانورشاہ کا تھیری مشتی اعظم میں عورانورشاہ کا تھیری میں مقدم انہور ان اساتہ و میں امام العصر حضرت علامہ میرانورشاہ کا تھیری کے متاز اساتہ و میں امام العصر حضرت علامہ میں انورشاہ کا تھیری کے متاز اساتہ و میں امام العصر حضرت علامہ میرانورشاہ کا تھیری کے مشتی انورشاہ کیا تھیری کے متاز اساتہ و میں امام العصر حضرت علامہ میرانورشاہ کا تھیں کے متاز اساتہ دو میں امام العصر حضرت علامہ میرانورشاہ کی کے متاز اساتہ دوران تعلیم کیا کیا کہ کو میں کی آپ کے متاز اساتہ کی تو میں کی دوران تعلیم کی تا دوران تعلیم کی تا در اساتہ کی تعلیم کی تا دوران تعلیم کی تا دوران تعلیم کی تھیں کی تو میں کی کیا کے میں کی تو تو تو تعلیم کی تا دوران تعلیم کی کی تا دوران تعلیم

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان عثانی بینظه محضرت مولانا حبیب الرحمان عثانی بینیده الاسلام علامه شعیر احمد عثانی اور دعفرت مولانا سید اصغر حسین و بو بندی جیسے اکابر و مشائخ شامل بیل محضرت حکیم الاسلام رحمة الله علیہ نے فراغت تعلیم کے بعد ۱۳۵۹ ہیں سلسله بیعت حضرت شخ مولانا محبود الحمن صاحب قدس مرف نے قائم کیا جس کے باری ماہ بعد حضرت شخ البند کا وصال ہو حمل نا امرف میں ماہد عیس آب نے حضرت حکیم الامت مجدد المسلم مولانا الرف علی تھانوی محبور المسلم مولانا الرف علی تھانوی قدس سرہ سے سلسلہ بیعت قائم کیا اور بہت جلد خلافت واجازت سے نوازے میں اور حضرت محکیم الامت کی تو جہات کا مرکز ہے رہے۔ ۱۳۵۱ ہیں دارالعلوم دیو بندگی تدریس کے ذماندی علی میں آب کو دارالعلوم دیو بندگی تدریس کے ذماندی علی آب کو دارالعلوم دیو بندگی تدریس کے ذماندی علی آب کو دارالعلوم دیو بندگی تدریس کے ذماندی دارالعلوم کامہتم مقرر کیا عماد مور پر آپ کو دارالعلوم کامہتم مقرر کیا عیادر آخروت تک اس عہدہ جلیلہ پر قائز رہے۔

آ ب کے دور اجتمام میں دارالعلوم دیو بند نے زیادہ ترتی کی اور دارالعلوم کی شہرت و عظمت کو جار جاند کے رہے اور پوری دنیا میں دارالعلوم کا نام روش ہوا۔ دارالعلوم کے اہتمام ك علاوه آب نے درس و تدريس كاسلسله بھى جارى ركھا اور حديث كى او فيچے ورجه كى كتب بھى آ ب كے زير درس ريس-حفرت تكيم الاسلام قدس سرة في دارالعلوم ويوبند كعظيم الشان ووراجتمام میں مدریس وتعلیم کی خدمت کے ساتھ ساتھ تبلیغ واصلاح کا کام بھی عظیم الشان طریقے ہے جاری رکھا۔ زبانہ طالب علمی ہی ہے آپ نے تبلیغی واصلاحی تقاریر کا سلسلہ شروع فر مادیا تھا۔ بعدازاں مدارس کے جلسوں ادر پلیک جلسوں ادر کانفرنسوں بیس آ<u>ب نے تبلی</u>خ دین کا جوتن اداكياده بهى اظهر عن المشهب ب- آب كؤن خطابت اورتقريريس خدادا وملك اورقوت سمویا کی حاصل تھی ۔ مختلف اہم اسلامی موضوعات اور عالمی حالات بر آپ دو دو تین تین سکھنٹے مسلسل اور بے تکاف تقریر کرتے تھے۔ آ پ کے بیان میں نفوس علمی مواد کے ساتھ حقائق وامرار شریعت کھولنا اور تخلیق وا بجاد مضامین آپ کا خاص حصدر ہے جھے آپ کے اکابر واساتذہ بھی تشليم كرتے تھے۔ ججۃ الاسلام حضرت مولا نامجمر قاسم نا نوتو کُ کےعلوم ومعارف کے ترجمان اور شارح مانے جاتے تھے فضلائے دارالعلوم و ہو بندیش دوبی الی شخصیات کے اسام گرامی سامنے آئے جن کوحصرت قاسم العلوم والخیرات مولا نامحمر قاسم نا نوتو کُ کےعلوم ومعارف کا ترجمان کہا حمیا ہے۔ ایک شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثاثی اور دوسرے عکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب قامی ان کے ان کے اللہ ان دونوں حضرات کی خطابت اور تقاریر نے بوری دنیا میں دارالعلوم و بوبند کا تعارف کرایا اور ملک و بیرون مما لک ایک وسیع حلقہ بیدا کیا۔ حضرت حکیم الاسلام نے اصلاحی تقاریر کے ذریعے بڑاروں افراد کی اصلاح کی اور اسے فیض علمی وروحانی سے بڑاروں لوگوں کو ستنیق و ستنید کیا۔

حفرت مکیم الاسلامٌ نے مدر کی وتبلیقی واصلاحی خدمات کے ساتھ ساتھ علی وتصنیقی خد مات بھی سرانجام ویں۔ آپ کے قلم فیغن رقم سے پینکٹروں مقالات اور بہت ی تالیفات منظر عام ريرة كي جن ين "المنشب في الاصلام" سائنس ادراسلام تعليمات اسلام اورسيخي اقوام مسكدر بان ادر مندوستان عطبهَ صدارت جمعیت علاء مراد آباد كانفرنس عطبهَ صدارت بمبلیًا تعطيه معدارت سندحه كانفرنس اصول ودعوت اسلام مشابيرات كلمات طيبات تارخ دارالعلوم دیو بند کاریخ مجاز مقدس اسلامی مساوات مسئلہ نقدیرُ سفر نامہ افغانستان اور ویگر اسلامی موضوعات پرمتعد د**تعیانیف علمی شاہکار ہیں۔**علاوہ ازین خطیات تھیم الاسلامؓ کے نام <u>سے مت</u>عدد جلدوں میں آپ کے علمی واصلاحی خطبات شائع ہو کیے ہیں جومقبول عالم ہیں۔الغرض آپ نے تدریس میں مینے ' تقریر وتحریرا ورتصنیف و تالیف میں گرانفقر خدمات انجام دی ہیں'جو نا قابل فراموش بين-آبايك عظيم كدث ومفسر خطيب واديب يتكلم ولتنظم محقق ومدبراورايك عارف ور في كال عظ سارى حيات الن في ومرشد حضرت كيم الاست تمانوي قدس سرة كي تعليمات. وارشادات کے مطابق گزاری اور انہی کے مسلک ومشرب پر کار بندر ہے۔سیاس نظریات میں بھی اینے کی منظم حضرت تعانوی قدس سرہ کے بیرو کار تنے ای لئے دو قوی نظریہ ادرتح یک یا کمتان کی تائید و حمایت فرماتے رہے۔ آپ کے ہم عصر ساتھیوں میں مفتی اعظم یا کتان حفرت مولا نامفتي محد شفيع مستة مستة الحديث والنبسيرمولا نامحدا دريس كاندهلوي اورمولا ناسيد بدر عالم میرمخی مهاجرید فی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

ہمبر حال آپ نے ساری حیات اسلام اور دارالعلوم کی خدمت میں گزاری اور بالآخر ۲ شوال ۱۳ مهماری بسطابق ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ء کو دیو بند ہیں رحلت فرمائی اور آبائی قبرستان قاسمی میں تدفیق ہوئی حق تعالی درجات عالیہ نعیب فرمائیں۔ (آبین)

#### محدث العصر

#### حضرت مولا ناسيدمحمد يوسف بنوري وثالثة

آ پ من تا الثاني ١٣٢٦ ه مطابق ١٩٠٦ ويل بيثاور ك قريب ايك گاؤن بنوريش بيدا جوئے آپ کے والدمونا تاسید محرز کریا صاحب بنورٹی ایک متناز عالم دین اور مشہور تاج تھے۔ آ ب نے ابتدائی تعلیم اینے والد اور مامول سے حاصل کی ۔ اس کے بعد ایشاور کے علماء اور امیر حبیب الله خان کے دور میں کائل کے ایک دین متب میں عربی اور دین کی عاقو کی تعلیم حاصل کی اس عرصے میں آپ نے اصول نقد منطق وفلسفداور معانی کی متوسط کتابیں جن علاء واسا تذہ ہے میرھیں ان میں بٹیاور اور کامل کےممتاز علاءمولا نا شیخ عبدالقدیرِ افغانی اور شیخ محمر صالح ا فغانی خاص طور پر قابل ڈکر ہیں۔ ۱۹۳۵ء ہے ۱۹۳۷ء تک آپ نے مختلف علوم وفنون اور حدیث کی تعلیم دارالعلوم و یو بند میں حاصل کی جہاں امام العصر علامہ محمدا نور شاہ تشمیری اور شخ الاسلام علامه شبيراحد عنائي جيسية فمآب علم وعمل اساتذه سي خصوص استفاده كاموقع ملااورة ب لائق اور ہونبارشا گردوں میں شار کیا جاتا ہے۔ حضرت بنوریؓ نے علامہ تھ انورشاو کشمیریؓ کے جمراه خادم كي حيثيت معيشب وروزسفركيا اور جب علامة تشميري اورعله مشبيرا حمدعثا في دارالعلوم والو بندسه الك وحرة البحيل في مع اوروبال جامعد اسلامية قائم كياتو حفرت سيدمولا: ووريّ کو وہ ان کا صدر مدرس اور شنخ الحدیث کا عہد ہ دیا گیااس کے ساتھوٹبلس عمی ڈانجیل کا رکن بھی مقرر کیا ۔ اس مجلس کی بہت می کتابیں قاہرہ میں شائع ہوئیں ۔ کتابوں کی طباعت کےسلسلے میں

جب آپ ۱۹۳۷ء میں قاہر وتشریف لے گئے تنے تو خلافت عثانیہ کے دینی امور کے سابق جزل سیرٹری شیخ محمد زاہد الکوٹری محقق العصر ہے بھی استفاد ہ کیا 'اس کے علاوہ فقد ماکنی کے علاء ہے۔ مجمی فیض یاب ہوئے ادرحدیث کی سند حاصل کی ۔

قیام پاکستان کے بعد شخ الاسمام علامہ شہر احمد عنہ فی مجھیے کا تام کروہ مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ میں مولانا احتشام الحق تھا تو کی دعوت پرشخ النمیسر کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ تین سال کے بعد آپ کرا جی تشریف لے گئے اور مدرسہ عرب اسلامیہ قائم کیار جس میں گذشتہ ۲۳ برس نے وی تعلیم دی جارہی ہے اور بید مدرسہ آپ کا صدقہ جارہ ہے۔ اس میں آپ نے وی علوم کی تحقیق کے لئے ایک ادارہ قائم کیا جس کے تحت بیسوں کتابیں شائع ہو چی آپ اس ایک ماہنہ مرائیقات 'جاری کیا۔ جس کو آپ نے وی جذب بیس سے علادہ پندرہ سال قبل ایک ماہنہ مرائیقات' جاری کیا۔ جس کو آپ نے وی جذب کی سختیل کے لئے جاری رکھ ظلم واستبداد کو پناہ دینے والے تحکیر انوں کے طاف استبمال کیا اس کی سختیل کے لئے جاری رکھ نے تام میں دبا۔ آپ کی تصانیف میں عربی کی چار بردی کتابیں اور درجوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف میں عربی کی چربر کیے ہیں۔ آپ نے درجوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحربر کیے ہیں۔ آپ نے درجوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحربر کیے ہیں۔ آپ نے درجوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحربر کیے ہیں۔ آپ نے اس کے عام سے صدیمے کی مشہور کتاب جامع ترفیدی کی شرح چے جمدوں میں شارکع کردائی۔ اس کے عربر بیر چے جمد یں لکھنے کا ارادہ تھا لیکن افسوس زندگی نے وفانے کی۔ گردائی۔ اس کے عربر بیر چے جمد یں لکھنے کا ارادہ تھا لیکن افسوس زندگی نے وفانے کی۔

مولا نا بنوری ہے مثال محقق اور عظیم محدث ہونے کے ساتھ عربی کے ادیب اور شاعر بھی سے ۔ ان کی تحریوں ہیں ساوگی اور دوائی کا ایسا خوبصورت امتزاج ماتا ہے کہ پر صنے وال اس کی افا دیت کا قائل ہوئے بغیر ٹیمن روسکتا۔ ان کی تحریوں ہیں استدلائی وتفکر ہیش کیا گیا ہے۔ جنہیں سرسری انداز ہے بڑھنے کو طبیعت ہے ہتی ہی نہیں اور ان سے افغانی نہ کرنے والے بھی ان تاریکوں اور مہاست پرسوچنے کے لئے مجبور ہوجاتے ہیں۔ اس کے برنکس ان تحریوں سے اندھی تقلید پر شدید ضرب بہنی ہی ہی نہیں ہوان کی اور دح بروں سے اندھی تقلید پر شدید ضرب بہنی ہی ہے۔ پہلی کیفیت ان کی اور دح بروں میں بھی وتی عظمت اور اندان کے دور ان میں بھی وتی عظمت اور اندان کے دور ان میں بھی وتی عظمت اور اندان کی دور تھر بیا ہے ۔ آپ میں اس تک مشد مقدر اندان کے اور دور سے حدیث دینے میں معمروف رہے۔ آپ سے فیض یاب ہونے والے اتنی بڑی تعداد بیان موجود ہیں۔ کہ ان کے بارے میں کوئی می تعداد بیانا ممکن نہیں۔ مدرسہ والے اتنی بڑی تعداد بیانا ممکن نہیں۔ مدرسہ والے اتنی بڑی تعداد بیانا ممکن نہیں۔ مدرسہ والے اتنی بڑی انداز میں موجود ہیں۔ کہ ان کے بارے میں کوئی می تعداد بیانا ممکن نہیں۔ مدرسہ والے اتنی بڑی انداز بیانا ممکن نہیں۔ مدرسہ

عربيداسلامية كراچى سے فارخ التحصيل ہونے والے علاء ميں باكستان كے عدوہ افغانستان الله و تیشیا افریقهٔ امریکه اور پورپ کے لوگ بھی شامل میں ۔ جواس وقت خود بھی تعلیم و پینے میں معروف میں۔ آپ ساری زندگی پاکشان میں اسامی نظام کے فذو کے لیے کوشاں رہے۔ ١٩٥١ ويين علا مدميد سليمان ندويٌ اور حصرت مفتى فحر شفيخ صاحب بينيية كي مر بريتي بين ٢٢ نكات رِمشمَّل ایک دستوری فا که حکومت کو پیش کیا اور آب نے تحفظ تم نبوت کے سلسلے میں جو کار نامہ انجام ویا ہے اس کوصد یول تک یاد رکھا جائے گا۔ یا کتان میں فتد قادیا نیت کے لیے جوتم یک اٹھی تھی۔ مفترت ہور کی کی قیادت میں اس تحریک نے پورے مک میں جوش وخروش پیدا کیا۔ اس تحریک میں اس قدر والہائد بن اور شدت تھی کہ تو ی اسمبلی نے اس مسئلہ کو متفقہ طور پر منظور کیا اور قادیا نی غیرمسلم اقلیت قرار یا ہے مولا ڈبنور کی یا ستان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی قدر دمنزلستہ کی نگادے دیکھیے جاتے سے مصر کی اسلامی کانفرنس آپ کو ہرسال بلاتی تھی۔اس سال وہ خرابی صحت کی وجہ سے نہیں جائے۔ اور دوسرے یہ کہ ملک میں اسل می نظریاتی کوسل کے ا جهاس جاری بتھے ان میں شمولیت بھی ضروری تقی ۔ کیونکہ آ ہے انہی دنوں اسازی نظریا تی کونس کے ممبر مقرر ہوئے بتھے۔ اس لیے آ ب کی موجودگ اسلامی کونسل میں نہایت ضروری تھی۔ لیکن وقت نے آپ کواس کام کے لئے مہلت عی نہ دی اور وہ جراغ بجھ گیا۔جس سے روشن کا سلسلہ حاري تقاب

مولانا ہؤریؒ کاعلمی وروحاتی مقام بہت بلند تھا۔ اکابر علاء کوبھی آپ کی جامع شخصیت کا اعتراف تھالور آپ کی ذات پر کھمل اعتباد تھا۔ مفتی اعظم حصرت مولان مفتی محمد شفیع صاحب برمینیج آپ کے بارے میں فرمایا کرنے تھے کہ:

''مولا نامحہ بوسف صاحب بنوریُ علامہ محدانورش وکشیری کے مم کے مجھے حال ہیں'' اس طرح حکیم الاسلام مولانا قاری محد خیب قامی صاحب میں ہے۔ مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تفانوی میں ہوئیہ کی متفقہ دائے ہے کہ'' مولانا سید محمہ نوسف صاحب ہنوری میں ہوئیا ہے وقت کے جید عالم محدث مضراور فقیہ تھے'' وہ حضرت علامہ محمد انور شاہ مشمیریؒ اور حضرت علامہ شیراحمہ عثالی کے علوم ومعارف کے ایمن تھے تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانویؓ کے خلیف اور روحانی جانشین تھے وہ تحریک فتم نبوت کے نظیم می اہداور ایک سے عاشق رسول منے''

بہرحال حضرت مولانا ہنوریؓ ملک وملت کے لئے عظیم سرماییہ تنے۔ وہ بہت سادہ خوش حزاج اورخلیق شخصیت تنے ان ہے جو بھی ایک بار ملتا وہ آپ کو بھی فراموش نہیں کرسکتا تھا۔ نہایت سووضع' مہمان نواز اور قبع سنت تنے۔ آخر کار پہ مردمومن سے اکتوبر سے 192ء مطابق سازی تعدہ 1842ھ بروزسوموارا پنے خالق حقیق ہے جالے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

و وجگہوں پر نماز جنازہ پڑھائی گئی کہلی نماز جنازہ راولپنڈی میں ہوئی۔ جس کی امامت مولانا عبدالحق صاحب نے کی اور دوسری نماز جنازہ کراچی میں پڑھائی گئی جس کی امامت حطرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی نے فرمائی۔ ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔

الله تعالی حضرت مرحوم کودر جات عالیہ نصیب فر مائے آثین۔اور جمیں ان کے نتش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے رآمین

(تغصیلی حالات بینات بؤری نمبریس ملاحظه فرمایتے)

**ል** ል ል

## مخدوم العلماء حضرت مولا نااطهرعلی سلهمی میشد

مخددم العلماء والصلحاء مفرت مولان اطبر علی صاحب جمریک پاکستان کے ان علما جمل میں سے خط جنہوں نے مسلم لیگ کی تمایت میں نہ صرف زبانی بلکہ علی طور پر کام کیا آ پ مشرق پاکستان میں دیو ہندی مسک کا سب سے پہلائمونہ ہے آ پ نے نصف صدی سے زا کہ بے غرض اور آلن کے ساتھ احیاء دین وشریعت اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے کام کیار آپ کی زندگی جذبہ خدمت وین اور شوق حریت کا مسین امتزاج تھی۔

آ ب سلع سلبت مشرق باكستان ك ايك شريف معزز اور ديندار كمرافي مين ٩ ١٣٠٠ه مطابق ۱۸۹۱ء میں پیدا ہوئے قرآن مجیدا ہے والیہ ہاجدے پڑھا اور ابتدا کی تعلیم مدرسہ بڑوئیں تحانه نیانی بازار میں حامش کیا خانوی تعلیم مدرسه قاسمیه مراد آباد میں حاصل کی مجر مرکز عوم اسلامیہ دارا علوم و بو بندنشریف لے آئے اور امام انعصر حضرت علامہ انور شاہ تشمیری میشنہ اسٹی الإسلام حفرت علامه شبير احمد عن في عارف بانته حفرت مولانا اعترضين و يوبندي اوراستاة العلماء حضرت مولا نارمول خان ہزاروی جیسے آف آب علم ڈکمل اسا تذ ہے سامنے زانوے ادب طے کیا۔ تعلیم ہے فراغت کے بعد مدرسہ عائیہ جھٹا ہاؤی میں مدرس ہوئے۔ پچھ عرصہ مع کمیلا میں 🕐 مدرسة قاسيد كصدر مدرس رب بعثيت مدرس آب كى كامياني اورمهارت كاانداز واس بات ے مگایا جا سکتا ہے کہ سلبت میں یہ بات ضرب الشل بن گئی تھی اکے چوفخض آپ کے درس میں میٹھے اور پھر بھی مین ندھمجھے اس کو پراحسنا بنی تر ک۔ کردینہ حیا ہے تعلیمی و مدر ایسی فعد مات کے ساتھو ہمینتہ تبلیغی واصلہ ٹی خد مات بھی انجام ویتے رہے اوراس سنسلہ میں بولا کی ضلع کشور تنج کے ایک رکیس کی ورخواست میر وہاں تشریف نے گئے۔ اور کی سال تک تبلیلی و اصلاحی خدیدے میں مصروف رہے اور دینی سرگرمیوں کی ویہ سے جلد ہی مرجع عوام وخواص بن گئے بعد میں پہلے دیتی مصبحت کی وجہ ہے ہیب ٹمر چھوڑ کر یورن تھ نہ میں مقیم ہو گئے جہاں ایک چھوٹی می مسجد کی بنیاد رکھیٰ آ پ کی کوششوں اور مسائل جمیلہ کی بدوئرت آج اس محید کا شار مشرتی ہے کستان کی عظیم مساجد من ہوتا ہے اور اس معجد کا پانچ منزلہ مینار دیلی کے قلب مینار کی یاد واتا ہے بیاں قیام کے دوران حکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی تھا تو گا کے حکم ہے دوران در ایس کے ساتھ عقیدت مندوں کے اخلاق واعمال کی اصلاح میں معروف رہے اور حکیم الامت قدس مرؤ کی تحریر کردہ تعظیم المسلمین اور تعلیم المسلمین کی اشاعت کے بعد دعوت وہلینے کے کاموں میں منظیم المسلمین اور تعلیم المسلمین کی اشاعت کے بعد دعوت وہلینے کے کاموں میں پہلے سے زیادہ ووقت گزار نے گئے۔ ۱۹۳۵ء میں مدرسہ الداد العلوم کے تام ہے ایک وی مدرسہ قائم کیا۔ جو پچھ عرصہ بعد عظیم الشان وی ادارہ او جامد الدادیہ کشور تینے کی شکل اختیار کر گیا جس میں اب تک ہزاروں طالبان علم حدیث حاصل کر بچکے ہیں اور آپ کے ہزاروں طالبان عم اور فیض یافت حضرات اندرون ویرون ملک ویلی خدمات میں معروف ہیں۔

لقلیمی و قدریی کامول کے علاوہ آپ نے اس وقت کے مبدواعظم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ساتھ روجانی تعلق قائم رکھالوران کے دست تق پر بیعت کی اور پھراپنے شخ کی ہدایت واحکامات پر عال رو کرمسلس سلوک وتصوف کے عدارج سلے کرتے رہاور تین سال کے مخضر عرصہ میں شعبان ۱۳۲۸ہ ہیں خلافت واجازت کے شرف سے شرف ہوئے حکیم الامت سے تعلق کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ:

'' مجھے یوں معلوم ہوتا تھ' کہ جنتا بھی میں نے علم حاصل کیا تھا اور جو کیچھ پڑھا تھا وہ محصّ زبانی تھا حصرت حکیم الامت ہے تعلق کے بعد حقیقت مجھ میں آئی اور ان پر حقیق معنوں میں عمل کرنے کی تو فیق ہوئی۔''

بیر حقیقت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کوسٹوک کے اس اصول کے تحت کی مرید اپنے آپ کو شخ کے حوالے اس طرح کر دیے جیسے میت کو منسال کے حوالے کر دیا جا تا ہے آپ نے واقعی اپنے آپ کو حضرت حکیم الامت تھانوی قدس مرؤ کے تابع کررکھا تھاا درجیسے وہ تکم فرماتے اس پر عمل کرتے تھے۔

علی ' دبنی' تبلینی و اصلاحی خد مات جلیلہ کے ساتھ ساتھ آ پ نے اپنے استاد مکرم شخ الاسلام حضرت علامہ شہیرا تھ عنی پہنٹ اور اپنے ہم عصر علماء شخ الحدیث حضرت مولانا ظفر احمد عنی پھنٹھ اور مغتی اعظم پاکستان مولانا محد شفیع صاحب و یو بندیؒ کے شانہ بشانہ تحریک

یا کمتان اوراس کے بعد نظام اسلام کے نفاذ کے سلسلہ بیں مجر پورمملی حصہ لیا اور وہ غدیات جلیلہ انجام دیں۔ جنہیں تاریخ یا کستان جمعی فراموش نہیں کرسکتی۔ حضرت مولانا اطبریکی رحمہ: اللہ علیہ کی سیاس زندگی کا آغازسلبث بی سے ہوا۔ جہال سرحد کی طرح سے مسلم لیک ریفر عمر کرار ہی تھی اورآ سام کے ساتھ بیانلاقہ کانگریس کامضبوط اڈا تھالیکن حضرت مولا نا ظغراحمدعثانی بُیّنظة اور حضرت مولا نااطبرعلى سلهفي مجتفة كادن رات كوشش اورجدو جبدے سلبث كاعلاقه بإكستان كي مرحد میں شامل ہو گیا' یا کستان بن جانے کے بعد تحریک یا کستان میں شامل علاء نے مشرقی و مغربی پاکستان میں بیافیصلہ کی کہ اب ہمیں یا کستان تو حاصل ہو تھیا ہے محرضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں نظریہ یا کمتان اور قائداعظم کی خواہش کو بورا کرنے کے نیے اسلامی نظام کے قیام کی کوشش تیز کردی جائے چنانچیاس کے لیے تو می آمیلی کے اندر نظام اسلام کے روح ردال شیخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عمّاتی آیک مضبوط چمّان بن کر کام کر رہے تھے اور ان کے رہے ، جعیت علاء اسلام میں رو کر بورے پاکستان میں سرگرم عمل تھے۔ چنانچہ داکمیں باز ومشرقی یا کستان میں اس تحرکیب کی قیادت حضرت مولا نا اطهر علی صاحب بھینیے 'مولا نامٹس الحق صاحب قريد بوری مجنفة اور مولانا وين محمد مُبتغة وغيره فرما رہے مقصاور بالحميں باز ومفرلي يا كستان ميں حصرت مولان مفتی محمد شفیع صاحب برکفته مولانا ظفر عثانی نونیه مولانا محمد حسن امرتسری موفظه ا مولا نا خیر محد جالندهری مینینهٔ اور مولا نامحد ادر ایس کا ندهاوی مینینهٔ ای تحریک نظام اسنای کو پروان جِرْ صارے منے منے الاسلام علامہ شبیرا حمد عمّانی میشند جب یا کسّان بننے کے بعد و عما کہ بی جب بہلی مرتبہ جمعیت علاء اسلام کی ایک عظیم الشان کانفرنس میں شرکیک ہوئے۔ تو مولا تا اطبر علی سلبنی مرحوم نے ہی خطبہ استقبائیہ <del>بی</del>ش کیا جو آئ بھی مطبوعہ موجود ہے جس کے بزھتے ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک ہیں قرآن وسنت کی روشنی ہیں مسلمانوں کوزعدگی بسر کرانے کے لیے مویا نا مرحوم کے ول و دماغ میں کس قدر عزم واستقلال کی پختنگی موجز ن تھی۔غرض کہ آپ ساری زئدگی یا کستان میں نظام اسلام کے لئے جدد جہد کرتے رہے اوراس مقصد کے لیے سشرقی یا کمتان سے قومی اسمیل کے ممبر فتخب ہوئے اس کے بعد قراداو مقاصد کی ترتیب و مدوین میں پیٹنے الاسلام علامہ شبیرا نمدعتانی رُبعته 'اورمفتی اعظهم حضرت مولا با محد شفع صاحب کے دست راست

رے چرا 190ء کے ہر مکتبہ فکر کے جیدعما و کے اجلاس میں شرکت کے لیے کرا چی تشریف لائے اوروم نکات کی ترتیب و قدوین میں علاء کا ہاتھ بٹایا۔ پھر ۱۹۵۳ء میں حکومت یا کشان کی طرف ہے دستوری تجاویز بیں ضرور کی ترامیم کےسلسلے میں جن علاء کوشر کت کی دعوت دی گئی ان میں مولانا اطبر علی صاحب میشیری بھی شامل <u>تھ</u>ائی طرح ارد د کوسرکاری زبان بنانے والی تحریک میں بھی بھر بور حصہ لیا۔ اور مولا نا ظفر احمد عثمانی پینیے کے ہمراہ اس سلسلہ میں بھی قائداعظم سے لما قات کی ۔ اور ہمیشہ آ ب نے ہر جابر و ظالم کے سامنے کلمہ حن اوا کمیاتح یک ختم نبوت میں بھر پور حصہ لیا۔ • ۱۹۷ء میں سوشلزم کے خلاف کفر کا فتو کی دیا اور اس لاو بی نظام کے سیلاب کورو کئے کیلئے مولاتا ظغراص عمَّا في بُيِّينَة 'مولانا نامغتي محرشفع بُيِّينَة 'مولانا محدادرليس كاندهلوي بُيَّيَنة ادرمولانامغتي مجسل احمد تھانوی پھنٹ کے شانہ مبتانہ ضعف و پیرانہ سالی کے باوجود زبروست تحریک چلائی اور یا کمتان کے اہم شہروں میں دورہ فرمائے رہے ادرعوام کواس لا دینی فننے ہے آ گاہ کرتے رہے۔ الغرض حضرت مولانا مرحوم کی ذات گرای مشرقی ومغربی پاکتتان پس احیا و دینی روحانی اخلاقی تعلیم ونزبیت اورنشرواشاعت علوم ومعارف قرآنیدے لیے ونف تھی آپ کی تقریر وتحریر موثر اور دل پذیر ہوتی تھی۔ زندگی بزی سادہ تھی تکلف تقتع اور مادی آ رائش وزیبائش ہے نفرت تنکی۔ان خوبیوں کے علاوہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے اور اعلائے کلمۃ الحق ہے کہی کوتا ہی ے کا منبیل لیا۔ اس کی سر انجی جمکنٹی میزی اور مجیب الرحن کے ظالماندد ورحکومت میں آپ کو کلمہ الحق کی یاداش میں قیدی بتایا حمیا۔ یہاں تک کہ قید خاند ہی میں آپ کے ہاتھ یاؤں توڑ وسية مجة ردمائي كے بعد آب يرفائج كازبروست حلد موا اورمين سكوميتال مي ٥ اكتربر ۱۹۷۱ءمطابق ۱۹۴۰ اسوال ۱۳۹۱ هورات دی بیجایی جان جان آفرین کے سر دکر دی۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ وَاجِعُونَ.

جامعہ اعدادیہ کشور تمنی میں آپ کی مقرفین ہوئی۔ جو آپ بن کی جاری کروہ ایک عظیم الشان درسگاہ ہے' آپ کی وفات پر ملک کے ممتاز علائے اگرام نے گھرے درنج وقم کا اظہار کیا۔ آپ کی علمیٰ دیتی روحانی' اور سیاسی کا رتاموں کا اعتراف کیا۔ ذیل میں چند مشاہیر علاء کے مختصر تاثرات درج کیے جاتے ہیں۔ مولانا محد الوسف صاحب بنوريٌ قرمات مين كد

"مولا نااطبر علی صاحب سابق مشرقی پاکستان کے متازرین عالم تھے علمی وسیاسی خدمات ش مشہور بزرگ تھے آپ بنگلددیش کے علاء وفضلاء ش جا مع شخصیت تھے ، وہ عالم تھے۔ فاضل تھے صوفی تھے دردیش تھے دیو بند کے فاضل تھے اور عکیم الامت تھا نوی مینیو کے فایف ارشد تھے۔ "

مولان جیل احمقانوی صاحب فرماتے ہیں کہ:

''مولا نااطبر بل صاحب کی شخصیت اس دور میں جراغ راہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کی زندگی سلف الصالحین کا خمور تھی اور اپنے علم وضل زید و تقویل اور بالوث خدمت دین کی وجہ سے بوام وخواص میں بے حدم قبول تھے۔ ان کی وفات علمی حلقوں کاعظیم تقصان ہے۔''

مولان محرقق عمَّاني ايم-ايدايل الل في لنرمات بين كدر

'' حضرت مولا نامرحوم بوری امت مسلمه کی گران قدر متاع تھے۔ ان کی و فات بوری د نیائے اسلام کے لئے ایک سانح تظیم ہے۔''

مولا نامحمتين خطيب صاحب فرمات بين ك

" حضرت مولانا ک ذات بابرکات کی وفات سے پوری قوم پیتم ہوگئ ہے اور علا و کی روش میں موگئ ہے اور علا و کی روش اور میں مورش میں جھ گئ کشور کئے مشرق پاکستان میں جامعہ الدادید آپ کی عظیم دین درسگاہ ہے۔ جس کی بنیاد پرآپ نے لاکھوں روپے خرج کیے مضہ اس جامعہ کی عظیم الشان مسید شہداء کے ممبر ومحراب آج بھی آپ کے مواعظ حسنہ اور ذکر اللہ کی صدا میں یا و دلاتے میں اور انشاء اللہ قیامت تک بلند ہورتی ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک بلند ہوتی رہیں گی۔ "

القد تعالى درجات عايد نصيب فرما نيس-آيين \_

شیخ عالم قطب منت حضرت اطهر عنی وارث علم نبوت حضرت اطهر علیُّ جانشین تھانوی سرد حق روش همیر میاوی راه بدی حق کی رحت حضرت اطهر علیُّ

### يثيخ الحديث

### حضرت مولا نامحمه ذكريا كاندهلوي بمينة

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحد زکریا کا عرصلوی رحمة التدعلیدان علا حق مس سے متے جن کا علم وفعنل زبدوتقوي اورخلوس وللهيت ايك امرمسلمه كي حيثيت ريحيته جين آب حضرت مولا نامحمه یچی صاحب کا ندهلوی چنج الحدیث مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپورے فرزندار جمنداور حفرت مولا نا الیاس صاحب کا ندهلوگ بانی تبلیغی جماعت کے بھتیج تھے۔اصل دطن کا ندهلہ تھا اسی نسبت ہے کا ندهلوی کبلاتے سے آب اورمضان البارک ۱۳۱۵ء کو پیدا ہوئے اوراول تا آخرتمام تعلیم و تربیت اینے والد گرامی کے زیر محرانی مدرسه مظاہر العلوم سہار نیور میں یائی مسسوا حص دورة حديث شخ المحدثين قطب العارفين معزت اقدس مولا ناهليل احد صاحب مهار پوري نورالله مرقد وادراسيغ والدمحترم حضرت اقدس عارف بالله مولانا محديجي صاحب كاندهلوي رحمة الله عليہ ہے پڑھ کرسند فراغ حاصل کی آپ کے دوسرے اسا تذہبیں رئیس التبنیخ حضرت اقدس مولانا محمد البياس صاحب كاندهلوي رحمة الله عليهُ شخ الاسلام حصرت الدّس مولانا ظفر احمد عثاني مينية ادرات ذالعلها وحضرت اقدس مولانا عبداللطيف صاحب زحمة الله عليه جيسے جليل القدر اکا برعلاء شامل ہیں۔فراغت تعلیم کے بعد مظام رانعلوم سیار نبود ہی میں آپ مدرس مقررہو کے اور بہت جلد بی این اعلی صلاحیتوں کی وجہ سے صدر مدرس مقرر ہوئے اور حضرت اقدس مولانا خلیل احمدصا حب رحمة الله علیه نے آپ کوشنخ الحدیث کا خطاب عطا فرمایا بھرآ خروفت تک ای منصب جلیلہ ہر فائز رہے ادر علم حدیث کی خدمت انجام دیتے رہے ہزاروں طالبان علم آپ کے فیقل علمی ہے مستنیض ہوئے جو آج خود بھی علمی و متر رسی خدمات میں مصروف ہیں محقق العصر فخر اسلاف معترت علامه محرتتي مثاني مذكلهم العال فريات مين كه:

'' الله تعالیٰ نے حصرت شخ الحدیث صاحب تورالله مرقد و کو بول تو سارے ہی علوم میں دسترس عطا فرمان تھی کیکن خاص طور برعلم حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق اور اشتعال اس درجہ تعا کہ' بینخ الحدیث' آپ کے اسم گرامی کا جزو بلکہ اس کا قائم مقام بن گیا علمی ور بی حلقوں میں حضرت بنتح الحديث صاحب مينين كالغظ مطلقاً بولا جائے تو آپ كے سواكس اور كي طرف وين جا ؟ بن ندتها اورواقعہ یہ ہے کہ اس وور میں اس لقب کا کوئی تقیق مستحق تما تو وہ آ ہے ہی کی ذات تھی سالہا سال حدیث کا دوس آپ کا برزو زندگی تھا پھر تالیف وتھنیف کے میدان میں علم حدیث کی متنوع خد بات اللہ تعالیٰ نے آپ ہے لیں اس دور میں شایدان کی نظیر تیں ہے سب ے بہلے آپ نے اپنے شیخ مکرم معزت مولا ناخلیل احمد صاحب سیار نبوری قدس سرؤ کے ساتھ ره كران كي ايودادُ دكيّ شرح" بسفل السمجهود" كي تاليف مي ان كويد ددكي مجر مبوط احمام مسالمك كاعظيم شرح" او جسيز المسمسسالمك" تاليف فرمال جواس صدى كيعلمي كارنامول میں سرفہرست ہے اور جس کی قدراہل علم ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ حضرت منتموی قدس سرؤ کی تقریرتر ندی "السکو کلب المدری" پرحضرت نے جو حاشی تحریفر مایا ہے وہ اسنے اختصار اور جامعیت میں اپی نظیرآ پ ہے مجرآ خرمیں حضرت گنگوئن کی تقریر بخاری شریف "Y مـــــــع السلوادى" پرجونفسل تعليقات آپ نے تحريرفر الى بيں آج"صى حدید بسنساوى" كاكوئى ظالب علم یا مدرس ان سے بے نیاز نہیں ہوسکتا ان جس سے ہرایک علمی خدمت الی ہے کداگر کوئی مختص ساری عمر میں وہ کیا خدمت انجام دے تو وہ تنبا بھی اس کی علمی عظمت کے ثبوت کے لیے کافی ہے ٔ بیتمام کارنا ہے تو ال علم کی رہنمائی کے لئے ہیں لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی حصرت نے تالیفات کا جو انتہائی مقید ذخیرہ جھوڑا ہے اس سے آئ آگ و نیا سیراب موری ہے۔" تضائل" کے سلیطے کی تابیفات جو" تبلیغی نصاب" کے نام سے مشہور ہوگئی ہیں اپنی سادگی اورت ٹیریس بدمثال میں باز مبالغہ بزار باز تدکیوں میں ان کے ذریعے انقلاب پیدا ہوا ہے اور آج معجد مبحدان سے اجما می مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور شاید چوہیں محفظے میں کوئی وقت ابیان ہو جب وہ دنیا کے کسی ندکسی جھے میں بڑھی نہ جا رہی ہوں'' (ماہنامہ البلاغ کراچی رمغمان السارك۴۰۰۱ه)

یہر حال آپ نے درس وقد رہیں اور تصنیف وتالیف میں بلند مقام پایا تھا اور ۳۳۵ اھیل مدر سدمظا ہرانعوم سہار نبور میں آپ نے تدریسی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اس سال البسسلال

حصرت مولانا محد يوسف لدهيانوي مينطيهدر" بينات" فرمات عيكر:

"حق تعالی شاند کی عنایت از لید نے حضرت شخ نور الله مرقد و کوجن گونال گول المیازی اوصاف و کمالات کا جامع بنایا تھا اور جن کی نظیر گذشته صدیوں میں بھی خال بی خال نظر آئی ہے حضرت کے زید و تقوی خشیت و انابت عزیمت و توکل ایٹار و قربانی جودوسخا و سعت ظرف و علو ہمت محبت و محبوبیت و غیر و اوصاف و کمالات جن تک ہم ایسے کوتا و بینوں کی نظر بھی سنتی ہے وہ بھی اس قدر بین کہ ان کی تفصیل کے نئے دیکے و نتر جا ہے اور بہت سے کمالات تو ہم ایسوں کی نظر برواز سے بھی بالاتر بین ۔

خوبی همیں کرشمہ و ناز و خرام نیست بسیار شیوه است بنال را که نام نیست

(بنات کرایی)

الغرض آپ ایک عظیم محدث و مغسر اور عادف کال سے آپ نے روح فی سلسلہ حضرت اقدس مولا ناظیل احمد صاحب نور القد مرقد ہائے قائم فرمایا تھا اور علم ظاہر کے ساتھ علم باطن جی ایک مولا ناظیل احمد صاحب نور القد مرقد ہائے قائم فرمایا تھا اور علم ظاہر کے ساتھ علم باطن جی ایک بلند مقام حاصل کیا تھا آپ نے حضرت اقدس سہار نبوری علمی وروحانی حاصل کیا اور خلعت خلافت ہے بھی نوازے مجھے جھزت اقدس سہار نبوری فقد سے تھاتی قائم کیا اور ال قدس سرہ کی رصلت کے بعد حضرت مولانا شاہ عبدا تقادر رائبوری بھات سے تعلق قائم کیا اور ال ہے بھی خلافت حاصل کی اس طرح سے آپ ایک شیخ کال بھی ہے لا کھوں افراد کواسے دوحانی فیض سے مستفید کیا۔ ونیا بھر کے ممالک کے تبلینی اسفار کیے اور زندگی بھر وین علمی اور تبلینی فیض سے مستفید کیا۔ ونیا بھر کے ممالک کے تبلینی اسفار کیے اور زندگی بھر وین علمی اور تبلینی

خد مات انج م دیتے رہے۔ علم فضل اور روحانیت کے ایسے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود
آپ تواضع وانکساری کا بیکر تھے اور ایک ہے عاشق رسول تھے۔ ای عشق نبوی میں سرشارول
میں بدآ رزو لے کر مدیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آجرت فر ما گئے کہ زندگ کے آخری محات دیار
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر ہوں اور جنت البقیع کی فاک باک نعیب ہوائی آرز واور تمنا کو
لیکر ہند وستان ہے اپ اہل وعیال اور گھر بارکو خیر باد کہہ کرسالہ اسال ہے مدید متورہ میں تیام
فر مارے تھے۔ وہال بھی ہرونت فیض کے دریا جاری تھے۔ رشد و جایت اور ک ویشیخ اور تصنیف و
تالیف کاسلسلہ قائم تھ اور ہزاروں اوگ ان کے فیض علی وروحانی سے سراب وشاواب ہورے
تالیف کاسلسلہ قائم تھ اور ہزاروں اوگ ان کے فیض علی وروحانی سے سراب وشاواب ہورے
تھے کہ ۲۲ می مارک اور ہی مرونت فیض علی اور شاک بارک تا کے طرف تخریف لے گئے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونُ لَـ

پوری علمی وروحانی و نیا تاریک ہوگئ زہدوتھوی اورعلم وفضل کا آفاب غروب ہوگیا جس کی کرنوں سے پوری و نیا منو بھی میں تعالیٰ حصرت کے درجات بلندفر و سے اور ہمیں ان کے نقش لکرم پر چلنے کی تو فیق مصرفر مائے۔ آئین

''تاریک ،و گئی ہے شبتان اولیاء اک شع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے ('تفصیل''حالیس ہوےسلڈن' میں بڑھیے)

☆☆☆

# ستمس العلماء حضرت مولا ناتمس الحق افغاني مِينظةٍ

آپ کے درمضان المبارک ۱۹۱۸ ہے برطابق ۱۹۰۰ کورٹ گف ذکی چارسدہ جس مولانا غلام حیدر بن مولانا خان عالم بن مولانا سعد اللہ کے گھریندا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی ۱۹۰۹ ہیں پرائمری سکول جس داخلہ لیا۔ اور ۱۹۳۳ء جس فارغ ہوئے بجر سرحد وافغانستان کے مختلف علاء سے فون کی کما ہیں پرحیس پجراعلی تعلیم کے لیے ۱۹۳۸ ہے ۱۹۳۰ء جس دارالعلوم دیو بند جس داخلہ اور ۱۹۳۹ء میں انام العصر حضرت علامہ جمہ انورشاہ دارالعلوم دیو بند جس داخلہ اور ۱۹۳۹ء میں انام العصر حضرت علامہ جمہ انورشاہ کشمیری شخ الاسلام علامہ شہر احمد عثاثی مولانا سید اصغر حسین دیو بندی اورمولانا دسول خان براوری وغیر ہم حضرات سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغ حاصل کی علم طب کی تعیل ہی برارادی وغیر ہم حضرات سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغ حاصل کی علم طب کی تعیل ہی دارالعلوم جس کی۔ اور پھر جون ۱۹۲۱ء جس اللہ تعالی نے جی کی سعادت نصیب فرمائی جے سے دارالعلوم و ہر بند کی طرف سے شہر دالیس ہوئے تو بندوستان جس شدھی تحریک دوروں پر تھی۔ دارالعلوم و ہر بند کی طرف سے شہر دھانند کے فتندار تد اداور شدھی تحریک کی دوک تھام کے لئے جو بیاس مبلغین داجوہ تا ہم اللہ برک تا کہ آپ کی اور تر اد سے بچایا محمل کا مرکز شہر آگرہ دوحولی کھار جس قائم کیا گیا آپ کی علیمانہ برک تا کہ آپ سیاری کی دول کھار اور برخار ہر بندوطلہ میں اسلام ہوئے۔

آ ربوں کے مشہور مناظرین کو عام جسوں میں عبر تناک شکست کا مند و کھنا ہڑا۔ جب فتنار تداد کے خاتمہ پر کامیابی کے ساتھ دارالعلوم دیو بند دانہی ہوئی تو دارالعلوم میں ایک جلسہ جواجس میں علامہ محمدانور شاہ تشمیری اور علامہ شبیراحمد عنائی تشریف فرما نتھان کے ارشاد پر آپ نے تبلیقی حالات و کواکف پر ایسی جامع تقریر فرمائی کدان بزرگوں نے دل کھول کر دعا کیں دیں۔

کم وبیش ایک سال تک وارالعلوم و بو بندے کتب خاند میں تارد کتب کا مطالعہ کرتے

رہے۔ قیام تجازے دوران سلطان عبدالحمید خان سے مکتبہ جمید بدیل خوب مطالعہ کرتے رہے اسهاه من درسه مظهر العلوم محذا كراجي من بطور صدر درس آب كا تقرر بوا اسهاه مين مدرسدادشاد العلوم فنبرعلي خان لا زكاندسنده على صدر دوس رب ٢ ١٣٣١ و على عدرسدقاسم العلوم شیرانوله دروازه لابور مین بطور صدر بدرس مدرکی خدمات انجام دین ۱۳۵۰ ه ش مدرسه دارالفوض باشميه سجاول سنده بي صدر دوى مقرر بوئ يرسم ١٣٥٢ ها ١٣٥٤ وارالعلوم د یوبند بیں ورجہ علیا کے استاد اور پینخ التعبیر رہے۔ ۱۹۳۹ء میں قلات کے وزیر معارف مقرر ہوئے۔ سے 191ء میں ددبارہ ای عبدہ پر قائز ہوئے۔ ۱۹۳۳ء میں جامعہ اسلامیہ ڈانجیل کے مدرس اعلى رب ١٩٦٣ ويس بين التغيير والحديث اكيدى علوم اسلام يكوئذ كم منصب بركام كيا-١٩٧٢ء ميں جامعه اسلاميد بهاولپورش شيخ النعير كے منصب برفائز ہوئے۔اورتقريباً بارہ تيرہ سمال تک تدریس کی خدمت انجام دیجے رہے آپ کے تلامذہ بزاروں کی تعداد میں ملک اور بیرون ملک علمی خدمات انجام دے رہے ہیں درس دید رئیں کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ک · " كتابين بهي تاليف فرما كمي جن مين" علوم القرآن اردو"" "موشلزم اور اسلام" " اسلام عالمكير غربب بيئمعين القعصلة والمعقتين عوبي ""ترح ضابطة يواني اردو""مرماييوارانداود اشراك نظام كامواز تداسلام سے "" عالمي مشكلات اوران كاقر آني عل" " درارس كامواشره ير افرانسترتى اوراسلام "وقرآ ئيندآ ريد تتنازه مسائل كاحقيقي عل" تصوف اورتقير كردار" اسلامي جِهادٌ ''' كميوزم اوراسلام'" احكام القرآن ومفردات الفرآن مشكلات القرآن" حقيقت زمان ومكان وغيره قائل ذكرين-

آپ وقت کے بہت ہوئے عالم مغمز مد ہر محقق اور عارف تھے۔حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرؤ سے بیت جیں اور حضرت مولانا مفتی محمد حسن امر تسری یا نی جامعہ اشرفیہ لاہور کے خلیفہ مجاز جیں۔ جین الاقوامی شہرت کے مالک تقے اور ہزرگوں کی یادگار جیں بہت ی دینی انجمنوں اور دین مداری کے مر پرست اور عالم اسلام کے تقیم نہیں چیٹوا تھے۔ آپ نے 181اگست 1901ء کور طب قرمانی ۔ انگا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلْلَٰہِ وَ اَنْا اِلْلَٰہِ وَالْاَ اللّٰہِ وَالْاَ اِلْلَٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَالْمُرْمِيْنِ وَالْمُرْمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُعَامِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُرْمِالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْم

## مخدوم العلمهاء فقيه العصر

# حضرت مولا نامفتى جميل احمدصاحب تقانوي مينية

مخدوم العلماء وانفصلا مهفتي أعظم فقيه العصرحضرت مولا نامفتي جميل احمرتها نوي بجانية أيك بلند يابيلى خاندان ية تعلق ركمة تع -آب كااصل وطن قصدتها نديمون منع منطق كمر (يؤلي) تھا اور سلسد نسب خلیفہ ٹانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے آ ہے کے والد ماجد موالانا حافظ معيدا حمدتها نوى على كرُّ هكا لح من يرد فيسر تق" الاخلاق المحديد" (جارجلدي) سیرت صلاح الدین نساء استمین وغیره کتب کے مصنف تھے اور پکچے عرصہ ہفتہ وار اسلام کے مدیر اور انجمن تبنیخ اسلام کے ناظم بھی رہے تھے۔ آپ کے دادا جناب حافظ امیر احمد صاحب تھانوی مرحوم ۱۸۵۷ء کے لگ بھیک بیٹاور میں گھشنر رہے تھے۔ آ پ ۱۰ شوال کرم ۳۲۲؛ھ مِنطَ بِق ١٩٠٤ء ثِمِن پيدا ہوئے آپ کی نتہال راجو پورضلع سہار نپور کی تھی قر آ ن شریف کی ابتدا و میں جو کی والد صاحب کی طازمت کی وجہ سے علی گڑھٹا یادہ رینا ہوا اس سے بہیں ناظرہ قرآ ن یاک قتم کر کے اسکول میں اردو کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ۱۳۳۲ھ میں مدرسہ امدادالعلوم خانقاہ ا شر فیہ تھانتہ بھون میں آ کر فاری کتب تیسیر المبتدی ہے پوسف زیخا تک اورعر بی کتب بیزان العرف سے هداية المنصوتك بإهين جب مفرت مول الشفاق الرحمٰن كا تدهوى نے جلال آ باذین ایک دینی مدرسة قائم کیا تو آپ بهال پیطاتی که اور شرح جای کی جماعت بیل شال کر دے گئے بعد از ال حضرت اقدی مولا ، خلیل احمد صاحب سہار نبوری قدس سرۂ کے ارشاد اور توجدولانے سے ۲۰ ری اٹ نی ۱۳۳۱ حکوم درسد مطاہر العلوم سیار نیور میں داخس ہوے اور سے افید کہوی' نور الابعضاح اسباق تجویز ہوئے اورتمام کتب کے علوم دلنون سے اول یوزیشن میں ۱۳۴۲ ہے کوفراغت حاصل کی حضرت اقدمی مولا ناخلیل احمر صاحب رحمة الله علیہ نے آپ کودور ہ حدیث کی تمام کتب میں بہلی پوزیشن حاصل کرنے پر کئی کر میں اورا یک گھڑی عمایت فرمائی ورجہ ا بتدائی میں کل کتب سے استاد مولانا ظہور الحق و یو بندی تھے اور بعد میں حضرت مولانا عافظ

عبدالله یف صاحب مولانا گابت علی صاحب مولانا منظور الدصاحب مولانا عبدالرحلی کا مل پوری مولانا اسعد القد را مبوری مولانا بررعالم میرشی اور حدیث بشریف بین مشکوة کے استاد حضرت مولانا خاصت مولانا حافظ حضرت مولانا خافظ عبدالرحمٰن کامنیوری خلیف تفاتوی عبدالله یف صاحب ابوداؤد اور این ماجه کے حضرت مولانا عبدالرحمٰن کامنیوری خلیف تفاتوی بخاری و مسلم شریف اور مولین کے حضرت وقدی مولانا خلیل احمد قدین سرؤ استاد تف بخاری و مسلم شریف اور مولین کے حضرت وقدی مولانا خلیل احمد قدین سرؤ استاد تف سندهدیث حضرت اقدین سهار نبوری کے دست مبادک سے عطا ہوئی اور حضرت اقدین سیار نبوری بینیند نی ترقمت فرمائی تفی و سیار نبوری بی خصوصی اجازت بھی مرجمت فرمائی تفی ۔

بعد فراغت تھم ضلع دنگل حیدرآ ، دوکن کے مدرسے میں حضرت الڈیں سہار نپوری کے حکم کے مدریس وتبلیغ اور وعظ وتقریر کے لئے تشریف لے مجے پچھ عرصہ کے بعد مدرسد نظامیہ حيدرة باو دكن ميں نائب شيخ الادب كا عهده آب كوسونيا كيا تقريباً كمياره ماه بعد حضرت اقدس موالا نا سبار نیوری کی تقیل میں وائیل سبار نبور بینیے اور مدرسه مظاہر العلوم میں مدرس اعلی مقرر ہوئے نبال پرعلم فرن کی کمامیں پڑھائیں۔۵۳۳۵ھ ہے + ۳۵۱ھ تک مظاہرالعلوم سہار نپور ہی میں سنسلہ تدریس جاری رہا۔ ۲ ۱۳۳۴ ہے ہیں مہار تبورے ایک دسالہ العظام اور ۱۳۴۷ ہو میں ایک ووسرا جريده ماجناميه ويندار جاري فرمايا جوايك عرصه تك دعوت وتبليغ كي خدمات انجام دية رے۔ ۲۵۲ ہے تی آپ ج کے لئے تشریف لے محے اور ۲۰ سام مل کیم الامت مجدد اعظم حصرت مولا نااشرف علی تھا نوی نوراللہ مرقدہ کی علالت و تنارواری کی غرض سے تھا تہ بھون قیام فر، یا چونک به قیام خویل تفااس لئے مدرسہ سے سال بحرکی رخصت بینتے رہے اور خانقہ واشر فید کے مدر سامداد انعلوم میں حضرت مکیم الامت سے حکم سے درس و تدریس اور فرآوی کی خدمت یں مشغول رہے مدرسہ مظاہر العلوم کی تدرئیں کے دوران ہزاروں طالبان علم نے آپ ہے كسب نيض كما جن مين رئيس التبلغ حصرت مولانا محمر يوسف كاندهلوي مِينَحْدُ خطيب الامت حضرت مولانا وخنشام الحق فعانوي مجتنة اميرتبلغ مولانا انعام ألحن كاندهلوي بكنية مولانا انيس الرحمٰن لده ما نوی بَینیهٔ مولانا بشیر الله بری بینیهٔ مولانا عبید الله انجسینی بینیهٔ مولانا محمد عامر رامپوری بُیتهٔ پی<sup>ه و</sup> حضرت مولا تا شره ابرارالحق جردو کی بُیتهٔ پی<sup>ه خ</sup>لیفه حضرت تمانوی مولا تامفتی منظور

احمه بجنوري مينة يبلورمولانا قاصى زامدانحسيني يمليوري مينفة خاص طور برقابل ذكريين

مندوستان كيمختلف مدارس عربية فصوصاً مدرسه مظاهر العلوم سهار نيور اورامداد العلوم تعاند بھون میں ہزاروں افراد کواسے نیف علمی ہے مستفید کرنے کے بعد ، ۱۳۲ میں یا کستان کے ليئح رخنت سفر باندهااود حضرت اقدى مولانا مغتى محدحسن صاحب امرتسري فليفه المظلم حضرت تھانوی کی دعوت پر جامعداشر فیدلا ہور میں مّد رئیں وثقیمی خدمات کے لئے مقرر ہوئے پہال ا۳۹۱ ھاتک بلند پایپکنب زیر درس رہیں بعدازاں طبعی اعذار کی دجہ سے اسباق بند کر دیئے مکتے اور صرف خدمت افقار کا کام باتی رہا۔ عمارہ ہے اسماھ تک پینتالیس برس آپ نے جامعہ اشرنیہ لا ہور میں استاذ الحدیث اور صدرمفتی کی حیثیت سے خدمت وین میں گزارے لا کھوں فناویٰ آب کے قلم سے نکلے جو ملک و بیرون ملک قدر کی نگاہ ہے دیکھے گئے سینکڑوں تصنیفات و تالیف ت اور مقالات آپ نے لکھے اور ہزازوں طالبان علم حدیث وفقہ نے آپ کے سامنے زانو کے ادب تہد کئے جو بہت بڑی وین اسلام کی خدمت ہے یا کستان بیں مفتی اعظم یا کستان حصرت مولا نامفتي محشفع صاحب أيتنائ يعدن وي ين آب بل أوياني مقام ماصل تفاادرآب کے نتاوی اور نقبی مہارت بر حکیم الامت حضرت تھانوی ہیئیے' کیٹنے الاسلام علامہ شبیر احمد عَنْ أَنْ بَينَيْهِ الْمُفرت علا مه ظفر احمد عَمَانَى بَهِنِينًا " حضرت مفتى مجد شفع بَهِنينية " حضرت مفتى محمد حسن امرتسري بيهية اور حضرت علامه محمد ادريس كاندهلوي تبتغيثه كوكامل اعتماد نفه آب كي تاليفات ميس دعوات التبليغ ' ذكوة ألحلي اعلى حاشية تيسير المنطق نز اجم الحماسين شرح عربي از بارالعرب وعوت التؤرة ' جمال الاوليامُ ارث الحفيد' نصاب وبني مدارس ضرورت ندبهب عظمت حديث شرح يلوغ المرام فضائل بيعت نبي كل كائنات اورد لائل القرآن على مسائل نعمان علمي شابهكار ميں \_ان سكتب كےعلاوہ رسائل علمي وُفقهي موضوعات برشائع ہوئے۔حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن خالص علمی وفقہی تھا اور زندگی کی تمام تر تو انائیاں تعلیم وید رئیں اور خدمت افتاء کے لئے ونف جھیں سیاست ہے عملاً بے تعلق ہے رہے تمرمسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیتہ کوشاں ر بے تح یک پاکستان بیں آ پ کا موقف اپنے کھنے ومر کی معزت عکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے موافق نظا اور حضرت تحکیم المامت کی طرح دو تو می نظریہ اور مسلمانوں کی جدا گانتنظیم کے نہ

صرف حامی بلکدداعی اورعلمبردارر ہے؟ ب نے ہمیشہ کا تکریس کے نظریہ ستحدہ تو میت کی مخالفت کی اورتحریک یا تستان کے زباند میں ہندومسلم اتحاد کے دلفریب نعروں کا کھوکھلاین واضح کرتے رہے اور ان کے نقصانات ہے ملت اسلامیہ وآگاہ فرماتے رہے تکیم الامت حضرت تھانوی قدى سرة جودارالعلوم ديوبند كے سر برست اوراكا برعلاء ديوبند كے فتح ومر بى تھے انہوں نے جب اسے طلقاء ومتوسلین کے زریعے زعماء مسلم لیگ جموصاً قائد اعظم محرعلی جناح مرحوم کی اصلاح اوروين تربيت كافيصله كيانوآ ب كوبعى شخ الاسلام علامه شبيرا جرعث ني مولانا مرتضى حسن حياند بورى بيسيه علامه سيد سليمان ندوى نجؤتيه مفتى محمرحسن امرتسرى مجتفيه مولانا مفتى محمد شفيع ويوبندي بيئتيكمولا نامفتي عبدالكريم كمتعلوي بيئتك مول ناجليل احدثيرواني بينية ورمولا فالطبرعلي سلیٹی مینید کی طرح ان کی اصداح وتبلغ کے لئے مقرر فر مایا ان علاء حق نے زاماء مسلم لیگ ک اصلاح وتربيت كے لئے تبليخ وان كافريضه سرائجام ديا اور با قاعده مسلم ليك كى حمايت ميں ايك فتوی صادر فره با حس کی بدولت ہوا کا رخ بدل گیا ورسلم لیگ کا میاب ہوئی اس کا اعتراف خود قائدا عظم اورلیافت علی خان مرحوم نے بار ہا کیا۔ پھران حضرات نے ۱۹۴۵ء مستحریک پاکستان کی حمایت میں ا کا ہر علماء کی ایک تنظیم مرکزی جمعیت علاء اسلام قائم کی جس نے حضرت تحييم الامت تعانوي كفظ فطرى كل كرتر جماني كي اورسلم نيك اوركا تكريس ك آخرى فيصله کن انتخابات میں اکابرین مرکزی جمعیت علاء اسلام نے بورے ہندوستان کا طوفانی دورہ کر کے مسلم رائے عامد کو باکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا محریس سے تظریہ متحدہ تومیت کا اثر تھا ان مقامات پر پہنچ کر ان ا کا برعاماء نے باطل اثر ات کومٹایا پرسلبٹ وسرحد کی مہم جونبایت بی معرک آرام بہتھی اس کی فتح کاسبراہمی ان بن علما وحق سے سر ہے۔

قیام پاکتان کے بعد بھی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرۂ کے بھی خلفا ومتوسلین خصوصاً شخ الاسلام علامہ عن کی علامہ ظفر احمد عنائی 'مفتی محمد شفیع 'علامہ سیدسلیمان ندوی 'مولانا محمدادریس کا ندھلوی بھٹی 'مفتی جیل احمد تھانوی بھٹی 'مولانا اطبر علی سلیٹی بھٹی 'مولانا جلیل احمد شیروائی بھٹی اورمولانا احتشام البحی تھانوی بھٹی جیسے مشاہیر علم وطن اسلامیدی اصلاح وزبیت تملی وین اور پاکتان بیل نظام اسلام کے نفاذ کے لئے عملاکوشاں رہے۔ الغرض حضرت مفتی صاحب رحمة الشعليدة بسب بھی بير محسوں كيا كه مك ولمت كے ادراساام كے مفاد من على كام ضروری ہو آ ب دبن و علی مشاغل كے ساتھ ساتھ اعلائے كلمة الحق بھی بلند كرتے رہے اقلاء ميں ملك ميں جب سوشلزم و كيموزم كا برچاركيا عيا تو آ ب مركزى جمعيت علاء اسلام ك تحريك ميں ملك عي رہے ادرانتها كي ضعف و بيران سالى كے با دجود ملك بحر ميں مركزى جمعيت كى كانفرنسوں ميں حضرت مولا ناخفر احمد عثر فى بينية احضرت مفتى محرشفيج و بع بندى مينا في اور حضرت مولانا احتشام الحق تھا نوى مينين كي طرح بري سركرى سے بنفس نفيس شركت فر است

حضرت مفتی صاحب قدس سره کاروحانی سلسله بھی حضرت حکیم الامت تھانوی ہے نسلک تھا، حضرت تھیم الامت قدس سرؤنے آپ کوحضرت اقدس مولا ناخلین احرسہار نپوری قدس سرو ہے بھی بیعت کروایا تھا اوراً پ ان وونول حضرات ا کابر کے فیفل ملمی وروحانی ہے خوب مالا مال ہوے اپنی حیات طیبہ میں حضرت تحکیم الامت خصوصی تو جہات دعنایات سے نواز نے رہے بعد میں حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب قدس سرہ خلیفہ تی ٹوی نے آپ کو اجازت بیعت ہے نوازا ادراصلاح وتربيت قرمائي اس طرح حفرت مفتي صاحب ايك جيدعاكم دين اور نغيه النئس مفتی اعظم ہونے کے ساتھ ایک شخ کال اور عارف بائند بھی تھے تنبع سنت اور عاشق رسول تصاخلاق واوصاف مي اسلاف كي ياد كار يحين وصدافت كالبكرمتواضع منكسر المرادج اور لطیف الروح منع آپ اردو حربی اور فاری کے بہترین ادیب اور قادرالکلام شاعر بھی منع بہت ی تعتیل تھیں' مریجے' قصا اردوعر لی فاری قطعات اس کا بہترین ثبوت میں بہرحال حفرت مفتی صاحب فقدس مرہ کی حیات مبار کدوین کی تبلیغ واشاعت میں گزری ؟ خروم تک بے لوٹ دین کی خدمت میں مصروف رہے حضرت حکیم الامت کے علوم ومعارف کے عظیم تر جمان رے اوران کی تائم کردہ مجلس صیانہ المسلمین پاکتان کے سر پرست اعلی بھی رہے جس کا واحد مقصد صرف اور صرف اللہ ہے وین کی سریلندی ہے جس کے اغراض ومقاصد میں تبلیغ دین اقامت دین ادراعلائے کلمہ الحق کی منظم جدو جہد کے لئے تمام سلما نوں خصوصاً علی مکرام كوايك مركز يرجح كرة بيه آج طك بجرين الجمدالله صحيلس صيبانة المسسلمين كي شاهين ا

موجود ہیں اور کراچی ہے بیٹا ورتک کے بڑے بڑے دین مدارس کے ارباعلم وتقوی اس مجلس ہے وابستہ اوراس کی مجنس شوری کے رکن ہیں اس کے موجود وصدر حضرت مولا نا عبیداللہ عرظلہ مهتم عامعهاشر فيدلا ووربين الحمد فغد حصرت تحكيم ولامت تفاتوي قدس سرؤ كالمقدس مثن زندوو "، بنده ہے حصرت مولا ، جلیل احمد شیروانی میشیۃ حصرت مفتی محمد حسن امرتسری رہیجیہ حصرت مولا ہا ظفر احمدعثاني بهنية حطرت مفتي محرشفع نبيئنة حضرت مولانا محمه ادريس كاندهلوي بيينية اورحصرت مفتی جمیل احمد تعانوی مینیواس کے قدیم ارکان اور سریت ن رہے ہیں الغرض حضرت مفتی صاحب رحمة الندعلية ساري زندگي حفزت حكيم الامت سے مسلك ومثرب برسختي سے عس بيرا دے اور ساری عمر اسلام کی خدمت سرانجام و سے بوئے ۲۱رجب المرجب ۱۳۱۵ مربطال ۲۵ ومبر ١٩٩٧ء بردز اتور بمسب ومنسن جهور كرمالك حقق سے جاسلے۔ آپ كى اولاوسالحد ين ے میر ہے برادرمحتر م حضرت مولا نامشرف علی تھانوی مظلم مہتم دارالعلوم اسلامیدلا ہور و ناظم الملمجلس صيسانة السعسلسمين يأكشان ان يحتفي جانشين جل جوكرايك جبيرعالم وفاضل مفتي حافظ وقارى اورينتخ الحديث بين اور عارف حضرت ذاكثر مهدالحي صاحب بُهيَيَة كخطيف ارشد میں اور دوسر ہےان کے صاحبز او ہے مولا یا قاری خلیل احمد اور سولا یا قاری احمد میاں تھا تو ی بھی شهروآ فاق قارى اورعالم وفاضل بير\_



#### فقيهالعصر

## حضرت مولا نامفتي وليحسن نونكي ميشنة

حضرت مفتی ولی حسن صاحبٌ ہندوستان کی مشبور ریاست نو مک میں ۱۹۲۳ء کو پیدا ہوئے۔آب ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔آپ کے دالد گرامی مفتی انوار اُلحنُّ ادر آ ب ك وادامحرم مفتى محد حسن اين زماندك جيدعلاء من شار موت يتع \_ آب في ابتدائي تعلیم اینے والد ماجد سے حاصل کی مجرمولا نا حیدر حسن صاحب بیٹنے الحدیث وارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو کی خدمت میں روکر جا رس لیا تک شرح ہدایۃ انتخامۃ ادر ملاحسن کے علاوہ دیگر کتب پڑھیں مچروایس ٹونک میں کچوعرصہ بڑھنے کے بعد مظاہر العلوم سبار نبور میں دو سال تک بڑھتے رے۔ پھراعلیٰ تعلیم کے لئے ۲۲ سامہ میں دارالعلوم و یو بند میں داخلہ لیا اور ۱۳۲۵ء میں يتنخ الاسلام حضرت مولا ناسيدهسين احمديدني اورد يجراسا تذوسيه دورة حديث يزه كرسند الغراخ حاصل کی۔فراغت کے بعد ٹو تک کے مدرسہ میں مفتی مقرر ہوئے ۔انیا ء کے ساتھ بڈریس بھی سرے رہے یا کستان آنے کے بعد مفتی اعظم یا کستان حضرت ولا نامفتی بحیر تشفیع صاحب برسینیا کے دارالعلوم کراچی میں وی سال تک مذر میں کے فرائض انبے م دیئے بھر حفرت مولا نا سیدمحمہ بوسف بنوری رحمة الله علید کے اصرار پر جامعه علوم اسلامیہ علی مفتی واستاذ حدیث مقرر ہوئے۔ بعد از اں حضرت مولانا نا بنور کی کی رحلت کے بعد جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے شخ الحديث كمنصب يرفائز ہوئے اورآ خروم تك جامعہ بنوري ٹاؤن كے صدر مدرس اور شعبه افتاء کے رئیں بھی رہے۔ علاوہ ازیں آخر وقت تک اقراء روحنہ الاطفال ٹرسٹ کے مہتم وصدر بھی رہے تھے۔ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں مدریس و افراء کے علاوہ کی علمی کتب بھی تصنيف فرما كي جن من " تاريخ اصول فقه "" تذكره اولياه "ادرا جمه زندگي كي شركي حيثيت" قابل ذكريس

آ پ ایک عظیم فتیہ ومحدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عارف کا ل بھی تھے۔ آ پ

شیخ الحدیث حفرت مولا نامحر زکریا صاحب کا ندهلوی مهاجر مدنی رحمة الله علیه کے خلیفه ارشد تنصر ۱۹۸۵ء میں آپ کی زیراد ارت ماہنامہ 'اقراء ڈائجسٹ' نے حفرت شیخ الحدیث نمبر شائع کیا جوآ ب کا اپنے بیخ سے تعلق دمجت کا بین ٹیوت ہے۔

آ ب گزشتہ چے بری سے علیل چلے آ رہے تھے آب فائج کے مرض میں جنائی تھے گر دری و افرآء کی خدمت میں مصروف رہے گھر چند روز طبیعت زیادہ علیل رہی اور آخر کار۳ فروری ۱۹۹۵ء بمطابق رمضان المبارک بروز جمعہ مسئے ساڑھے پانچ بہجے اپنے خالق حقیق سے جالے۔ افاللہ و افا اللہ د اجعون۔

بعد نماز جعددار العلوم کراچی میں نماز جنازہ پڑھی گئی امامت کے فرائض مولا نامفتی محدر فیع عثانی مہتم دار العلوم نے انجام دیئے اور قبرستان دار العلوم کراچی کورٹی میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فر اسمیں اور اپس مائدگان کو صبر جمیل عطافر ماسمیں۔ آمین آسمان حیری لحد یہ شہنم افضائی کرے مہزہ فور سنہ حیرے محمر کی دربانی کرے

#### خطيب الامت

## حضرت مولا نااختشام الحق تفانوي فيهيية

خطيب الامت حضرت مولا تااحتشام الحق تفانوي رحمة الله عليه ايك عظيم مفسر بمخق مد براور عالم اسلام کے مابیاناز خطیب عضاور آپ کیران ضلع مظفر نگر ( بھارت ) کے رکیس خاندان ہے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا تیجرہ نسب سیدنا ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے والد گر امی مولا ناظهورالحق **تعانویؒ ایک بڑے زمیندار رئیس مت**قی اور اپنے خاندان کے جید عالم دین تحے حضرت حاجی الداد اللہ تھانوی مہاجر کئی قدس سرؤے سے بیعت تھے آ ب کی والدہ محتر مدحضرت تعكيم الدمت مولانا اشرف على تعانوي قدس سرؤكي بمشير وتحيس اور بوي عابدو زبيده خاتون تغيس حفرت شخُ البندقدس سرول ہے ہیعت تھیں۔ آپ ای علمی وویٹی گھرانے میں ۱۹۱۵ء میں شہراناوہ میں پیدا ہوئے پھر ہوٹی سنجا لتے ہی اپنے ماموں تکیم الامت تھا توی کی خدمت میں تھا تہ ہون آ مجئے اور دس بارہ سال ہی کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا بھرانہی کے تھم پر مدرسہ مظاہر العلوم سبار بُور میں دین تعلیم کے لئے داخلہ لیا اور مولا یا جافظ عبداللطیف صاحبٌ اور ﷺ الحدیث مولا نا محمد ذکر یا کا ندهلوی کی خصوصی شفقت وعنایت کا مرکز ہے رہاں کے بعد اعلی تعلیم کے لئے مرکز عوم اسلامیددارالعلوم و یو بند میں تشریق لے مجے اور ۱۹۳۷ء میں حدیث وتفہر ققہ و کلامز منطق وفسفہ اور دیگر علوم دینیہ کی تعلیم درجہ اول میں پاس کر کے ستد فراغ حاصل کی آپ کے اساتذه مِن شِيْ الاسلام علد مهشيرا حدث في مجاهدا سلام مولانا سيدهسين احديد في شخ الا دب مولانا اعزازعلى امرودي عامع المعطول مولانا محمدا براتيم بلياوي اورمفتي أعظم يأكستان مولانه مفتي محمر شفيع و بو ہندی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

د یو بند سے فراغت کے بعد آپ نے الد آباد یو نیورٹن اور پنجاب نو نیورٹن سے فاضل اور سولوی فاضل کا امتحان باس کیا بھر اسپنے اسا تذہ اور اکابر کے تھم پر دین و تبلیفی خدمات میں مصروف ہو گئے آپ کی تبنینی خدمات کا آغاز دیلی کی جامع مسجد سے ہوا جہاں آپ با قاعدہ ا مامت کے ساتھ ہر جمعہ خطاب عام فرماتے اس میں مرکز کے سرکاری ملاز بین کے علاوہ مرکز ک المبلى اور كونسل آف شيت محيم مبران بزى تعداد بين شركت كرتے تنصان ارباب حكومت مين الياقت على خان مزحوم تواجه ناظم الدين مولا ناظفرعلى خان مولوى تميز الدين سردارع بدالرب نشتر ' عبدالعليم غرنوى اورسرعتان وغيره حضرات بزي ووق وشوق عضريك موت تق آب ف حضرت مليم الاست تعانوي كي قائم كرد ومجلس دعوة الحق كي يروكرام مي مطابق جديد تعليم يافته طبقه میں ادر یا کھوض حکومت ہند ہے متعلق سرکاری ملاز مین ادراعلی احکام میں تبلیغی خدمات سرانحام وين چربيخ الاسلام عذامه شبيراحد عثاني رحمة القدعليه كيفكم برمركزي جهيت علاءاسلام میں شامل ہو گئے جو تحریب یا کستان سے حامی علاء پر مشمل تشکیل کی تی تھی جمعیت علاء اسلام کے بلیث فارم ہے آ ب کی محرانگیز خطابت نے الوائن کا نگریس میں زلزلہ مجادیا این پینے الاسلام علامہ عَنْ فَيْ مَعْنَى تَكُر شَفِيعٌ صاحب مولا ناظفر احرعنا في اورمولا ناطبرعلي اورويكرا كابرين كے شانہ بنانہ تحریک پاکستان سے حق میں دور ہے فرماتے رہے سرحدر یفرغام میں علامہ عماقی اور مفتی محد شفیع صاحب کے ہمراہ طوفانی دورے کیے اور آخر کا میابی حاصل کی۔ ۱۹۴۷ء میں قیام یا کستان ہے ؟ تهدروز قبل علامه عناق کی معیت می کرا پی تشریف لائے اور مباجرین کی آباد کاری میں بروھ ح حكر حصراباا ورملك وطمت كي خدمت انجام وية رب\_

پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سب سے بڑا اور اہم کام اس کے دستور کی ترجیب و تفکیل کا مسئلہ تھا جس کے لئے ان حضرات نے بیغد مات انجام دی تھیں قیام پاکستان کے قوراً بعد اس مہم کا آغاز حضرت علامہ خاتی قدس مرف کی زیر قیادت ہوا۔ اور اس میں سب سے اہم کردار حضرت موال نا احتشام الحق تھا نوی کے حصہ میں آیا چنا نچہ اس مقصد کے لئے موالا نا موصوف نے بعدارت کا سفر کیا اور مفکرین میں سے علامہ سید سلیمان ندوی موالا نا مفتی محد شفیج و یو بندی موالا نا سید مناظر احس کیلائی اور مؤلا نا ڈاکٹر جمید اللہ کو پاکستان لائے ان حضرات نے بی اسلام علامہ عثاقی کی محرائی میں اسلامی دستور کے اصول پر ایک دستوری خاکہ حضرات نے بی جومرکزی اسمیلی میں قرار داد مقاصد کے نام سے منظور ہوا اس کے علاوہ دوسرا اہم کام د بی تیار کیا جومرکزی اسمیلی میں قرار داد مقاصد کے نام سے منظور ہوا اس کے علاوہ دوسرا اہم کام د بی تعلیم کی اشاعت کا تھا حضرت علامہ عثاقی نے پاکستان میں بھی دار العلوم دیو بندگی طرز پر ایک

مرکزی دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا اس کے قیام کی فرسدداری بھی موادا ، احتشام الحق تفاتوی ً کے سپرد کی گئی۔مولانا موصوف نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ باحسن وجوہ ان خد مات کو سرانجام دیا اور حبیدرآ با دسنده کے مضافات میں ثنہ واللہ یار کے مقام پر ایک عظیم الثان مرکزی وإرالعلوم قائم كيا جس بين ا كابر علماء مدرسين كوجمع كيا جن بين موله ناسيد بدر عالم ميرشي مهاجر مد كي "مولا نا عبدالرحمٰن كامليو رڳ مولا تا ظغراحه عنائي "مولا نااشفاق الرحمٰن كا ندهنوي مولا ناسيد محد بوسف بنوری اورمولا نامحد مالک کاندهلوی جیسے مشاہیر ملم وقفل وارالعلوم بیس درس دے بیکے ہیں۔ دارالعلوم ننڈ والہ بارمولانا تھانوی مرحوم کاعظیم کارنامہ اورصدقہ جاریہ ہے جس میں ہزاروں افراد ملک و بیرون ملک سے فارخ انتصیل ہوکر دین تعلیم میں مصروف ہیں دارالعلوم کے علادہ جیکب لائن کرا جی میں ویک عظیم الشان جامع مسجد تقبیر کرائی جو آئ یا کستان کی خوبصورت تزین مساجد میں شار کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کرا چی اور ودسرے علاقوں میں متعدود بنی مدرے اور کھتب قائم فرمائے جہال کے قرآن وحدیث کی آ واز بلتد ہورہی ہے بيسب مولانا مرحوم كاصدقه جاريه بخطيب الامت مولانا اختثام الحق تفانوي كي ساري زندگ ملک والمت اوراسلام کی خدمت میں گز ری۔ اور آپ نے ہرادا دیٹی چینے کا مقابلہ کیا۔ 194ء میں جب اسلامی دستور کے مسئلہ ہیں ار باب حکومت کی طرف سے علماء کوچیلنج و با گیا کہ اسلامی فرقوں کے درمیان باہمی انفاق واتحادثییں ہےتو اس نازک موقع برمولا نا نفانویؓ کی ہی ذات گرامی تھی جس نے اپنی جدوجہداورخداداوصلاحیتوں ہے ہر کمٹنب فکر کے جیدعلماء کرام کوائن قیام گاہ پر جمع کیا اور متفقہ طور پر اسلامی مملکت کے بائیس بنیا دی اصول مرتب کر کے حکومت کو پیش کئے اور مولا تائے آئندہ کے لئے بیمنہ بند کردیا کے علامیں اتفاق میں ہے آپ نے اتفاق واتحادی بید ا كيك مثال قائم كردى يده دركارنامه بميشه تاري في ياد كارد يهاك

انڈ تعالی نے مولانا تھانوئ کو بہت ی خوبیوں سے نواز اٹھااخلاق واوصاف میں اسلاف کی یاد گارتنے بڑے نڈراور شجاع تھے ہر موڑ پر کلہ حق بلند کرتے رہے بمیشدا پنی ذاتی دوستیوں اور رفاقتوں کو بالائے طاق رکھ کرار باب اقتدار پر کڑی تمتہ چتی کی ۱۹۵۸ء میں مارشل لاء لگا تو زبانوں پرنا کے لگ مکے لیکن مولانا تھانو گان چندر ہنماؤں میں سے تھے جواس دوراستیداد میں

''اب بجھے مرنے کی کوئی قلز نہیں ہے الحمد دللہ میر ہے بعد میرا جائشین پیدا ہو گیا ہے'' ای ظرح سفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؓ فرمایا کرتے تھے کہ ''مولانا اعتشام الحق کے بعد کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں رہتی وہ مجمع پر چھا جاتے ہیں۔'' آیک دفعہ مدرسہ اشرفیہ تھم کے جلسہ پرمول نا تھا تو گا کی تقریر کے بعد پینظمین جلسہ نے برکت کے لئے حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ علیہ سے تقریر کے لئے عرض کیا تو مفتی اعظم نے فرمایا کہ:

"" كيول محمل عن ناك كابيوند لكوانا جا بيت مو"

بہرحال موادنا موصوف خطابت کے بوشاہ تھے اور ملت اسلامیہ کے لئے قدرت کا بیش بہا فزانہ تھے آخردم تک اللہ کے دین کے لئے کام کرتے رہے اور آخری سفر بھی اللہ کے دین کی

تبلیغ کے لئے تھا ای سفریش المال بل ۱۹۸۰ و بروز جمعہ الربارک کو مدراس (بھارت) میں اپنے

فالق حیتی ہے جا ملے ۔النہ تھ لی اس مردح تی پراپئی کروڑ ہار حتیں ناز لی فرما کیں (آبین)

ہزاروں سال زگس ابنی ہے توری ہے روتی ہے

ہزاروں سال زگس ابنی ہے توری ہے روتی ہے

ہزاروں سال زگس ابنی ہے توری ہے دوتی ہے

## مجامدملت

## حضرت مولا نامحم مثين خطيب صاحب وعطية

حضرت مولانا محمد متین خطیب صاحب کی تعلیم و تربیت دیو بندی ہوئی اور حفظ قرآن کی ختم کی تقریب ۱۹۲۱ء میں حضرت محفظ قرآن کی حضرت مبادک سے اوا ہوئی جس کے ساتھ تی حضرت مولانا تاری محمد طیب ساتھ تی حضرت مولانا تاری محمد طیب ضاحب بیشت مجمی ہوئی جو قران السعدین ہے۔ عربی علوم کی تدریس انبالہ جھا دُنی کے مدرسہ عربی معین الاسلام میں ہوئی جس کے مہتم آپ کے والدمولانا میں بعد میں خطیب مرحوم متے اور صدر مدرس آپ کے ماموں مولانا محمد مصاحب عمانی مرحوم متے بعد میں

فراغت کے بعد دوبارہ دورۂ حدیث اور فنون کی تحمیل وارالعلوم دیو ہند میں ۱۹۴۷ء میں شخ الاسلام حصرت مولانا سيدهسين احمد مدفي، حصرت مولانا مرتضى حسن عيامد بوري حضرت مولانا اصغرمسین دیویندی معفرت مولانا اعزازعلی امروی محضرت مولانامحد ابراہیم بلیادی ادرمعفرت مولانا رسول خان بزاردی ہے کی فراغت تعلیم کے بعد آپ کی شادی ہو کی اور نکاح وارالعلوم و یو بند کی معجد میں حضرت مولانا عکیم محرجیل صاحب وہلوی نے پر ھایا تقریب نکاح کے انتظامات حضرت مولاتا حبيب الرحمن صاحب عثماني دارالعلوم ديو بندني كئے اور رخصتي جناب والده محتر مدحفز عدمولانا قرى محرضيب صاحب مينفة نے كى جوآب كى چوپيمى موتى تحيين اور جن کی حقیقی بھیجی مولا نامرحوم کی اہلیہ ہیں۔ ۱۹۳۰ء میں حضرت موما نامرحوم اپنے والدعہ حب کی جگہ پر مدرسہ عربیہ معین الاسلام انبالہ میں درس وقد رئیس پر مامور ہوئے۔ ۱۹۴۷ء تک اس مدرسہ میں بحثیت مبتم اور صدر مدرس خدمت انجام دیتے رہے یا کتان آنے کے بعد ۱۹۴۹ء سے ١٩٧٨ وتك نظم آباد عيد كاوين نرازعيدين بإصابتي ريه بجرحضرت علامه يحرتني عناني صاحب بدظلهٔ کواپِل جگه مقررفر ما کر پوچنسعف و کمزوری علیحدگ اختیار کرلی اس عیدگاه کی تغییر بھی حضرت مولان مرحوم بی کی محنت و کاوش ہے ہوئی اور نشتر یارک کے بعد و سرے نسر کی کرا چی عمل عمید مین کی پے جگہ ہے جس میں ایک لا کا ہے زا کد فقول نی زادا کر کتے ہیں تقلیم ہند کے بعد 1901ء سے دارالعلوم کراچی کے ساتھ وابستہ ہو گئے بور آخر دم تک انتظامی امورانجام دیتے رہے درمیان میں آ ہے کا تعلق اردو کالج سے 1982ء میں قائم ہو گیا تھا جہاں 192 ء تک اسلامی نظریات کا مضمون بی۔اے بی کام اور سائنس کے طلبہ کو پڑھاتے ، ہے پھر دیٹائر ہو کر کراچی یو نیورش میں جاریرس کا مکرتے رہے کراچی یونیورٹی نے آپ بل کے مشورہ سے اسلامی نظریات کا ایک مضمون لا زمی قرار دیا اورآب نے ایک مختصر کتاب آسدم کا نظرید حیات مرتب کرے کورک میں شامل کرائی جوآج ہمی بطور مفالعہ بہترین شار ہوتی ہے اس کے ملادہ 1961ء ہے ۲ 194ء تک رید یو یا کستان کراچی ہے وابستہ رہے اور صبح کی شریات میں " فتر آن تکیم اور ایوری زندگی'' کے عنوان سے دری قرآن مجیزنشر کراتے رہے جو ملک ادر بیردن ملک بہت مقبول ہوا' میہ ورس قرآن كالى صورت من غير مطبوعة ب عياس محفوظ بهاورات آب في ستقل كماني

شکل میں شائع کرنے کی خواہش بھی فریائی تھی مگرانسوس کہامیہ ندہو۔ کالورمسود ہ بی باتی رہ گیا۔ تدريكي وعنمي خدمات يحسر ترصراتره آب في تحريك باكتان يس بهي نمايال خدمات انجام ویں اور شروع ہے تحریک مسلم لیگ اور نظریہ یا کت ن کے زیروست حامی نتے ۱۹۳۵ء میں جب مصرت مونا نا ظفر احمرعتائی اورموما نا آ زاوسجانی مرحوم کی توشش ہے کل میند جمعیت علما ماسلام کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس ہے:سای رکن کی حیثیت ہے وابستہ ہو محنے اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی قدش سرہ کا نظبۂ صدارت کلکتنہ جا کر آ ہے ہی نے بڑھا اور ا کاہرین جمعيت علاءاسلام' علامه شميراحمه عثالٌ 'علامه سيدسليمان ندوي مولا نا ظفراحمه عثاني 'مولا نامفتي محمه ا شفيع ويو بنديٌّ مولا نامفتي محد حسن امرتسريٌّ مولامًا خيرمحد به أندهريٌّ مولامًا اطبرعلي سلبتيٌّ مولًا ثا شمس الحق فرید بوری مول ناصد میں احمہ جانگا می اور مولانا احتیثا م الحق صاحب تھا نوی کے شانہ بشانة تحريك بإكستان بلن زبروست حصدليا ليحرقيام بإئستان كے بعدان حفزات اكابر كے ساتھ اسفای وستور کے لفاذ کے لئے کوشال رہے اورکل یا کشان جمعیت علم واسفام کے مرکز کی ناظم اعلى كَيَّ حيثيت بيمشر تل ومغرني بإكستان ميس دورے فرماتے رستِ اور لا مور پشاور ملثان حيدراً بإذا كوئياً وأهاكما جانگام اور كراچي جيس بوي شبرول بين مرّزي جعيت علا اسدم كانفرنسول كاخود جا كرانتظ مستعيادا اورائيين كامياب كيابينتخ الاسغام علامه يثبير احمر عثاني رحمة الله عليد نے آپ كي خدمات كالمحتراف كرتے ہوئے فرمايا كدا برادر عزيز مواد نامحد تتين خطيب آگر ميرے ساتھ ہروقت تعاون نہ کرتے تو نہ میں کام کرسکتہ تھااور نہ جمعیت عاہ اسما م کوفر و غ حاصل مو**تا ـ (خطەمىد**ارت لا اوركانغىس)

ان کے عذاوہ قائد اُعظم مرحوم اور تہ کہ ملت ایا قت علی خان مرحوم اور نواب بہاوریا و جنگ جیے سیاسی زمما بھی آپ کی سیاسی وطی خد مات کے معترف رہے اور اپنے اپنے کمتو ہات میں آپ کی زبرد سے آخر بیف و طسین کی ہے۔ بہر جال ۱۹۵۱ء سے اور جب تک قوئی مضبوط رہے آپ وینی اور سیاسی اور فی خد مات میں مصروف رہے اور بغیر کسی لانچے اور طبع کے بیرخد مات انہ موسیۃ رہے آ خر میں کئی برس سے آپ ذیا بیٹس کے موذی مرض میں جنلا ہو گئے جس سے تمام سیاسی و ملی کا موں سے گوش نشین ہو کر صرف وار انعلوم کرائی کی نصاحت پر بھی تن عمت کر کی اور ہاتھم آباد میں اپنا کیک مکان بنایہ جس میں آج کل آباد تھے بہر حال حضرت مولا نا مرحوم ایک نہایت کمنسارُ خوش اخلاق اور قابل فدر بررگ تھاس ناچیز سے بری میت وشفقت فرماتے تھے اور اس ضعف ونقابهت اورعلالت کے باوجود ٹاچیز کواکیک باد کیں دو بارضرور خط کے ذریعے یا دخر ماتے تھا ہے ایک کمتوب سرای میں تحریفر مایا کہ ' پرسوں میں کورنگی کے دارالعلوم جلا گیا رات کو داپسی بمونَى تو گھرير آيب جندل ملا ڪول تو ول باغ باغ ہو گيا ''ميرت عثانی'' اورمفتی اعظم يا کتان' موصول ہوئیں ماشاء اللہ آپ کا حریقہ تالیف اس قدر خوبصورت ہے کہ دل خوش ہو گیا در حقیقت مفتی اعظم تمیز" بلبلاغ "بزیصنے کے لئے وقت در کار ہے اور آج کل اتنا وقت کیسے ملتا ہاں لئے کہ دولائبریری کی مجاوث بن جاتا ہے مگر آپ کی کتاب رات کو آیک بجے تک تمام پڑھ کی دوسرے روز میرت عثانی فتم کر ذالی ہرلفظ پر دعا کمی نکلنی رہیں' ایک ادر مکتوب میں فرمایا كـ " آب كى فى مطبوعة تصنيف" اكابرعلاد لوبتد " ويمنى ب مات والتدمند ركوكوز و من سبيت ليت کی بخو بی صلاحیت آب ر کھتے ہیں بوی ضرورت بھی کہا کا ہرین کی بوی بوی مواثح عمریوں کومختصر کیا جائے اور بیکام آب ہے بہتر انجام دینے والا پاکستان علی موجو ونبیں ہے جھ جیسے ناکارہ آ دی کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہے جے میں اس تظریے ہے تبول کررہا بوں کہ یقینا اس طرح ے میرے لئے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات ہو گا اللہ تعالیٰ آپ کو تادیر صحت و عافیت کے ساتھ کی خدمات انجام دینے کا زیادہ سے زیادہ موقع بخشیں (آ مین )

ای کمتوب گرای میں اپنی عالت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ '' آج کل ذیا بیٹس نے پریٹان کررکھا ہے اور بعض احباب امریکہ جانے کا مشورہ دیے ہیں گریں نے اٹکار کر دیا اس لئے کہ ہیں بیود یوں کے ملک میں جا کر مرنا پستدئیں کرتا ہوں جی تحالی کے علم میں ہے کہ وَمَا قَدُورِی نَفْسُ بَائِیَ اُرْحِی تعوت مُرذا کروں کے نسخے اور تیجو بیز کردہ دواؤں کے نام نیو بارک امریکہ بجواد ہے ہیں وہاں فورو توس ہورہا ہے فون پر بھے سے رابطہ قائم ہے دعا کی اخت عرورت ہے خاص وقت میں میری صحت کے لئے دعا فرما می کداگر کوئی قبل کام بھے سے لیابا تی ہے قوصحت عاجلہ بخشی ورندا ہے باس بلالیں آئیں''

بدا انی صحت و طالت کے بارے میں حضرت موادنا مرحوم کا اس ناچیز کے نام آخری

سکتوب گرای جس سے بعد ناچیز نے جواب لکھا گرانیا کک آخ روز نامدامن کراچی پرنظر پڑی تو دل پرایک بیلی می گری که 'ممتاز عالم دین مولا ناشین خطیب رصنت قر ماشیخ' آپ ای وقت ۲۲ س برس کی عمرتنی اورکوئی چهاه سے وہ فریا بیلس اور سرطان کے مرض میں تھے کہ ۱۵ روپی الثانی ۴۰۱ء مطابق ۱۰ فروری۱۹۸۲ء پروز برجہ بوقت ساڑھے چھ ہے جسے لیک مقامی سپیزل میں خالق حقیق سے جالے۔

انالله وانا اليدراجعون.

وار العلوم کورنگی میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی می شفیع صاحب رحمة الله علیہ کے پہلو میں آفی میں آئی ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ پڑھی اور حضرت علامہ لقی صاحب عنائی جسٹس وفا تی شرقی عدالت پاکستان نے نماز جنازہ پڑھائی آپ کی وفات سے صاحب عنائی جسٹس وفا تی شرقی عدالت پاکستان تحریک ہوئیا۔ القد نفائی پاکستان تحریک پاکستان کے عظیم مجاج جید عالم دین اور تلاص بزرگ سے محروم ہوگیا۔ القد نفائی آپ کو درج سے عالیہ تھیسب فرمائے اور ہم سب کو صروبی سل عطافرہائے ۔ آبین آپ کو درج سے عالیہ تھیسب فرمائے اور ہم سب کو صروبی میں عطافرہائے ۔ آبین آپ کو درج سے میں افغائی کرے ۔ آسان تیری لحمد پر شبنم افغائی کرے ۔ آسان تیری لحمد پر شبنم افغائی کرے ۔ آبیان تیری لحمد پر شبنم افغائی کرے ۔ آبیان تیری الحمد بر شبنم افغائی کرے ۔ آبیان تیری الحمد برخ میں دیکھیے )

بچا<sup>س جای</sup>ل القدرعلاه

#### مخدوم العلمياء

## حضرت مولا نامحمه شريف جالندهري ميشة

المخدوم العلمها وحضرت مولانا الحاج محمر شريف جه مندهري فيفقة يأكستان كممتاز عالم دين عظیم ترین مدرس بهترین محقق مخلیم مدیر نشقم اور عارف کامل تصد آب میا جمادی الثانی ٣٣٣١ه کو پيدا ۽ و نے آپ آپ آيک علم وفضل کے خان وارو کے چنتم و چراخ تھے آپ کے والد مکرم حضرت اللدس مولان خیرمحد جالندهری فلدن سره بانی مدرسه مربیه خیرالمدارس ایک بهت بزے عام اور بزرگ تھے آ ب کے والد ماجد حضرت مولانا خبر محمد جالندھری قدس سرہ نے اپنی ہود داشت ص آب كـ "موغوب حليم" "ظهير قانع" "خيرًا شكورًا ادر منظور الكل" وغیرو تاریخی نام تحریر فرمائے ہیں۔ آ ب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مکرم کے قائم کروہ مدرسہ فیر المدارس جالندهريش ياليًا قرآن ياك بهمي خير المدارس بي مين حفظ كيا يجز بكي عرصه رائيور گوجراں میں فاری کی سب پڑھیں اس کے بعد درس بھائی کی عربی سب مفکوۃ شریف تک خير المدارس جااندهر مين تكمل كيس بيم بشوال إنسز م ٦٠ ١٣ ه. مين مركز عنوم اسلاميه دارالعنوم و يو بتدتشریف لے کئے اور ۲۱ ۱۳ دیں دورۂ حدیث شریف کی تمام کتب بڑھ کرسندالفراغ حاصل كيّ وارالعلوم ويوبند كـ اسائلهٔ و مين شخع الاسلام حضرت موانا نا سيدهسين احمد مديّ الشخ الاسلام علامه شبير حمدعتًا في " فيخ " ما دب مولا مًا اعز ازعلي امرو بني حضرت مولا ، محد إبراتهم بلياويُّ اور مفتى اعظم یا کستان حضرت مولان منتی محد شفیع صاحب دیو بندی جیسے اکا برشامل تھے۔ آپ کا روحانی سسله بھی حضرت کلیم الامت مولانا اشرف عی تھانوی قدس سرؤ ہے منسلک ہے اور آپ ہے ا بنی اصاباح وتر بیت کاتعلق اپنے والد نکرم حضرت موں نا خبر محمد جالندھری قدس سرؤ کے ایم اور اجازت سے حضرت تحکیم الامت تھاتوی قدس سرہ کے خلیفہ ارشد تحکیم الاسلام حضرت مولانا ته ری محمد طبیب صدحب قاسمی رئیسی منبشم دا را لعموم دیو ہندے قائم فریایا' و**صال**ے ووسال قبل خود حضرت مولانا خير محمد صاحب رحمة الشرعليات بعلى آب كودست بدست كي سعادت عظمي سے مشرف قربایا پھران کے وصال کے بعد حضرت مولانا قار ک محمر طیب صاحب مجتع ہے آپ کو

اجازت بیت و تنقین بھی عطافر مادی آ پ آخرونت تک حضرت تکیم الامت تھانویؒ کے مسلک ومشرب پر قائم رہے اور حضرت تھیم الامت بھیٹی کی قائم کردہ مجلس صیسانیۃ المسهد المسلسمیدن یا کمتان کی مجلس شوری کے دکن اعلیٰ رہے ۔

آپ کا تدریسی تجربہ جالیس برس بے قریب باور فراغت تعلیم ہے ہی درس و تدریس اور تباخ واصلاح بین مصروف رہ بزارول افراد کو اپنے فیض علی وروحانی ہے مستنفید کیا اور اس افراد کو اپنے فیض علی وروحانی ہے مستنفید کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس مولا نا فیر محمد ساحب کی حیات بی جس آپ کو مدرسہ فیر المدارس لمان کا ، نب مہتم بنا دیا گیا تھا اور حضرت کے وصال سے سات آٹھ برس پہلے ہے بی فیر المدارس کا اہتمام حضرت کی زیر نگرانی آپ ہی انجام دیتے تھے بھر حضرت کے وصال کے بعد ۱۳۹۰ ہے جس مدرسہ فیرالمدارس بیسے عظیم ترین وی وعلمی مرکز کے اہتمام کی تعمل ذمہ داری آپ می پرآپ کی اور آپ آ فروم تک احسن طریقے سے بیضد مات انجام دیتے رہے آپ کے ووراہتمام میں مدرسہ فی جو تعلیمی وقیری ترتی کی اس کا اندازہ خصیب یا کتان حضر حت مول تا احتیام الحق تھانوی نورائٹ مرقد و کے اس ارشاد گرای سے نگایا جا سکتا ہے کہ:

"مول نامحر شریف جالندهری تبینیه مهتم مدرسه خیر المدارس اور مولانا محد شریف مستم مدرسه خیر المدارس اور مولانا محد شریف کشمیری رسته شخ الحدیث مدرسه هذا کے لقم والقرام اور مدر لیی جدوجهد بلکه اسا قذہ وعمله کے کاموں کو دیکھ کرالیا محسوس ہوا کہ قبیعے حضرت مولانا خیر تکہ صاحب کے سانحہ ارتحال کے بعد مدرسه کی ترقی بین کوئی فرق نیس بیدا ہوا کہ وسه خیرالمدارس بالکل آی نیج پرچل رہا ہے جس پر حضرت بانی دھمیة الله علیہ کا بی حضرت بانی دھمیة الله علیہ کا بی روحان فیض ہے کہ عدرسہ کی تعلیم اورانتھا میں کوئی فرق نیس پیدا ہوا"

علیم الاسلام حضرت ولانا قاری محرطیب رئیت مبتم دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے کہ المحد شریف معنوب بالندهری میشد المحد شریف صاحب جالندهری میشد کی سیادت میں بھی مدرسہ برستورتر تی پذیر ہے اور حضرت بانی مدرسہ کی وفات کے بعد بھی میش کار خاندای آب و تاب سے قائم ہے تی تعالی اس صدقہ جارہ کو جمیشہ قائم ودائم رکھے۔ "آ مین

ببرحال حفرت مولانا محرشريف صاحب رحمة اللدهنيه كزمانه الهتمام بين قير المدارس

نے خوب رَ تی کی ہے متعدد کروں کا اضافہ ہوا اور قدر کی ترقی مجی ای طرح قائم رہی ہمیشہ دینی جلسے اور روحانی مجانس قائم ہوتی رہیں۔ جامع متجد خیر المدارس میں خطبہ جمعہ آپ خود بیان فر ماتے رہے بلکدریفد مت حفرت فیرمجد صاحب کی حیات طیب کے آخری دوری سے آپ کے سپر در ہی ایک گھنشدڈ پڑھ گھنشہ وعظ ونصیحت بڑے سادہ انداز ہے ہوتے مطلے جاتے تھے اس کے ساتھ علمی دلائل ہمی ہوئے تھے تمر بہت جامع اور سلیس ہوتے تھے غرضیکد آپ نے جہاں اپنے والدماجد کے لگائے ہوئے بودے قیرالمدارس کی آمیاری کی وہاں حضرت کے اصلاح وتربیت ک جاشنی کا حق مجی بوری طرح ادا فر ماتے رہے اور حضرت کی حیات طیبہ کی طرح آپ کے ز مانديس بعى آپ كى زريجرانى حضرت تعيم الامت مولانا اشرف على تفانوى قدس سر فر سے مواعظ وبلقوطات براها كرسنتے اورمجلس روحانی قائم كرنے كا سلسلہ بميشہ قائم رہا۔ خدا كرے اب بھي ہمیشہ قائم رہے۔ آپ نہایت سادہ مزاج 'ملنسار' خوش اخلاق' اکابر کے قدروان اور سلف صالحین کی یادگار تھے بمینئد صاف مقرالباس زیب تن فرماتے اور ہر ملنے والے سے بری خندہ پیشائی ہے پیش آئے تے بیخے ساری زندگی درس و قد رایس تبلیغ و ارشاد اور اصلاح و تربیت میں معروف رہے ملک بھر کے دینی جلسوں اور اجتماعات میں شرکت فریاتے تنے مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتي محد شفيع ديو بنديٌ حضرت مولانا ظغر احد عثانيٌ اور مصرت مولانا احتشام الحق تعانويٌ بیسے اکا ہرے اسپے والد تکرم کی طرح ہوئی محبت وانس رکھتے متھے۔ اور ہمیشد ہرمعاملات میں انہی حفزات اکابرے مشورہ لیتے رہے اورائی کے ساتھ مسلک رہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے اور قید و بند کی مشکلات بھی ہر دوشت کیس اور آخروم تک کلے حق بلند کرتے رہے گئی بارج کی سعادت نصیب ہوئی اب ہمی ج کی سعادت حاصل کرنے مکے تکرمہ میں تیام پذیر ستھ كد ي تمبر ١٩٨١ء مطابق ٤ ذي تعده اجهامه بروز سوموار عصر كي نماز كے لئے حرم ياك میں تشریف لے محے توامیا مک دل کا دور ویز اادر وامثل بی ہو محے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

کیسی قائل رشک موت ہے اور کتنی بوی سعادت ہے کہ اللہ کے پاک گر میں نماز کے لئے جاتے ہوئے خالق حقق سے جالے موت ہوتو الی ہوگر بھر بھی ہمارے لئے ایک عظیم صدر ہے اللہ میں۔ آمین صدر ہے اللہ میں۔ آمین

#### عارف بالله

## حضرت مولا نامفتي محمر خليل صاحب بيشقة

آب ایک جید عالم دین فقیہ و محدث اور عارف کال ہے آپ کا تعلق ایک و بی وعلمی

خاندان سے ہاور آپ کے خاندان کے اکثر افراد قر آن مجید کے حافظ مشہور ہے آپ ک

والد محرّم منفزت حافظ محمر صاحب بھٹڑ اپ علاقہ کی مجد میں امامت کے ساتھ قر آن مجید

گنتاہم دیا کر تے ہے جن سے بہت سے لوگ فینس پاب ہوئے آپ ۱۳۳۲ ہے مطابق ۱۹۱۱ء

میں اپنے گاؤں موضع او فی تحصیل بھلوال ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے ہوش سنجا لیے علی اپنے

والد بزرگوارسے قر آن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور بہت چھوٹی عمری میں نہایت پینتہ کار حافظ

حفظ قرآن کے بعد آپ نے اپنے گاؤں کے قریب چک نبر 19 شالی جی مولانا شاہ محد صاحب سے فاری کتب پڑھیں اس کے بعد مردلہ والاضلع سر گودھا جی مولانا خدا بخش صاحب سے قاضی مبادک اور بدائی آخرین تک کتب پڑھیں گھر بھوال جی مولانا عمراشرف ہزاردی کے مشکو ق شریف اور دیوان منتبی وغیرہ کتب پڑھیں گھر بھادی الادل مولانا عمراشرف ہزاردی سے مشکو ق شریف اور دیوان منتبی وغیرہ کتب پڑھ کر جمادی الادل 1904ء میں دورہ حدیث میں مرکز عوم اسان میددارالعلوم و یو بند داخلہ لیا اور شوال 1804ء می طابق 1979ء میں دورہ حدیث کی تمام کتب بڑھ کر سند فراغ حاصل کی ۔ جن اسا تذہ ہے آپ نے وارالعلوم دیو بند ہی دورہ حدیث کی تمام کتب بڑھ کر سند فراغ حاصل کی ۔ جن اسا تذہ سے آپ نے فرات مولانا محتی محدیث کی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محتی محدیث کی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محتی محدیث مولانا محتی محدیث کی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محتی محدیث محدیث مولانا محتی محدیث مولانا محتی محدیث مولانا محتی محدیث مولانا محتی محدیث کی اور محتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محتی محدیث میں ۔

بعد فراغت تعبیم آب نے والی وطن آ کر درس و تدریس کا سلسله شروع فرمایا پھر با قاعدہ مدرسدعزیز بربھیر وضلع مر ودها میں مدرس مقرر موسے اور تقریباً دوسال مختلف علوم کی تعلیم دیتے رہے اس کے بعد مولا نامجھ جراغ صاحب کی دعوت پر مدرسہ عربیہ بیرون شیالی درواز ہ مسجد آ رائیاں گوجرانو نہ میں مذر این خدیات انجام دینے گئے اور تقریباً آئے ٹھے نوسال تک لکلیمی و مذر کی خدمات انجام دیتے رہے اس کے بعد ا 19۵ء میں حج بیت اللہ شریف کے لئے تشریف لے گئے اود می ۱۹۵۴ء میں مخد دم الامت حضرت اقدیں مولا نامفتی محمد حسن امرتسری ً بانی جامعه اشر فیه لا بهور کی سر برتی اور علم پرمسجد شیخاں اندرون شیخو پوره دروازه گوجرانواله میں ایک ویتی مدرسه اشرف انعلوم کی بنیا در کھی مدر سے کا بیانا م بھی حضرت اقدیں موانا نامفتی حجمہ ِحسن صاحب نورانند مرقد و کا تجویز فرموده ہے پھر۳۵۹ء میں محلّد یا غمانپورہ حافظ آ باد روڈ حوجرنواله برجا ركتال اراضي خريد كرعدرسدكي ايك عظيم النئان عمارت تغمير كرائي مدرسه بيس برقتم کی سہولیات کا انتظام کیا گے آج الحمد لللہ مدرسہ میں تمام امور کامیابی کے ساتھ روبہ ترتی سرانی م دیے جارہے ہیں اور مدرسدا کا برد او بندے مسلک ومشرب کےمطابق تعلیمی خدمات بیں مصروف ہے مدرسہ جہال تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے وہاں مدرسہ کے طلیا وہیں اصلاح باطن کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے اورالحمد مند پیعلیت و روحانیت کا ایک عظیم مرکز

ہے جوحضرت مفتی محرطیل صاحب رممۃ اللہ علیہ کی محنق ں کا خمرہ ہے اور حضرت مفتی صاحب مرحوم کا میظیم صدقہ جاریہ ہے جسے انشا واللہ تعالی ان کے صاحبز ادگان مسن و عسن جاری و ساری رکھیں گے۔

حفترت مولانا مفتى بحدخليل صاحب نورالله مرقدة حفزت افتدس مولانا مفتى محدحسن صاحب امرتسری رحمة الله عليه يحيل القدر خلفاء عن سے تھے غالبًا 1901ء يا 1907ء عن حضرت قدس قبله مفتی صاحب علیه الرحمة ئے آپ کوتسو کلًا عسلسی السلسه بیعت و مقین کی ا جازت مرحمت فرمائی تھی اس کے بعد آپ نے مدرسہ اشرف انعلوم کی گمرانی اورتعلیم و مدرلیں کے ساتھ ساتھ تربیت باطن کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا تھا اور جلد ہی مدرسہ اشرف العلوم علوم شرعيد كيساتهوساتهواصلاح باطن اوراف اصده نسبت مع اللعكي آما بكاوبن كياجهال ي ہزاروں تشنگان علم ومعردت سیراب و شاداب ہوئے ہیں اس کے علادہ عمر بھرآ پے تبلیغی اور اصلاحي خدمات مين مصروف ريب اور ملک و بيردن ملک ديني دليلني خدمات انجام دين کوئلاً بلوچیتان ٔ کراچی ٔ لا بهور مکتان اور دیگر مختلف مقامات آپ کے تبلیغی واصلاحی مراکز تھے خصوصا جامعها شرفیدلا ہور جامعہ خیرالمدارس ملتان اور دوسرے دین مدارس کے اجماعات میں تشریف لے جاتے اورا ہے مواعظ حسنہ اور مجالس روحانیہ کے ذریعے علمی واصلاحی رنگ میں مشا قان کے قلوب کوانوار و ہر کات ہے متور فریا تے 'آپ کا انداز تقریر نہایت سادہ ہوتا تھا اکثر مضامین اور موضوعات تقاریر تز کیشن اصلاح باطن اور الله تغالی اور اس کے حبیب صلی الته علیہ وسلم کی محبت ہے لیریزا جنت کی نعمتوں کے شوق ولانے اور جہنم کے عذاب سے خوف ولانے برمشمثل جویتے یتضغرض میر کد آپ اس وقت بزے جید عالم مفتی اور پینغ کامل بینے احباع سنت کامجسم پکیر تھے نہایت متواضع منکسرالمز اج اور خوش اخلاق بزرگ تھے بڑاروں افراد آپ کے فیض علمی وروحالی سے منتفض ہوئے اور کی خوش تصیبول کوآب نے خلعت خلافت سے تواز ااور بزارول کی اعساح فرمائی ۔گزشتہ ماہ اپریل ہی میں مدرسہ خیرالمدارس ملتان کے سالا نہ جلسہ پر حصرت عليه الرحمد سے ملاقات ہو لُي تھي اور آب ال طرح بري محبت وشفقت سے بندہ ناچيز کے لئے دعا فرماتے رہے مگر کیا خبرتھی کہ حضرت سے بدآ خری ملاقات ہوگ اور یہی آخری

زیارت ہوگ ۔ اپر میں کے وسط ہی میں آپ عمرہ اوا کرنے کے لئے مع اہلے کے مکہ تر مرتشریف

لے گئے جہال وہ اپنے خالق حقیق ہے جاسلے ۔ ہوان انتدقربان جائے اس عاشق وصاوت کی موت پر ہوتہ بل صدر فک ہے بھر جنت المععلی میں تدفین کمتی عظیم سعادت ہے تی تعالی اپنے اس عاشق صاوق اور بندہ موس پر اپنی کروڑ ہا رحتیں بازل فرمائے اور ان کے صاحب حال مہتم و ناظم درسہ اشرف العلوم مولانا قاری معین صاحب اور مولوی حافظ میرالدین صاحب کوم بر اللہ بین صاحب مولوی حافظ میرالدین صاحب کوم بر جس عرافر مولوی حافظ میرالدین صاحب کوم بر جس عرافر مائے اور ان کو حضرت مرحوم کا میں عظمی وروحانی وارث بنائے۔ آمین۔

آسان تیری کی گھر پر شہم افضانی کرے۔

آسان تیری کی گھر پر شہم افضانی کرے۔

#### فاضل اجل

## حضرت مولانا محمداحمه قفانوي ويتفقة

فخر العلما وحضرت مولانا محدا حد تعانوی رحمة الدعليد كاتعلق ايك علمی خاندان سے ہادر سلسلدنسب خليف خاندان سے ہادر سلسلدنسب خليف خان محرت عمر فاردق برفتر الدعليہ الله ہے آپ كا آبا في وطن بو بي كا مردم خيز خطہ تصديقا فديمون خلائيں ما فظاميرا حد خطہ تصديقا فديمون خلائيں ما فظاميرا حد تقانوی ميند على گڑھ اور راجو بور خلع تقانوی ميند على گڑھ اور راجو بور خلع سهار نيور ميں رہا بجر متعقل طور براہن آبا في وطن تقاند بحون آسمئے مولانا محمد احد تقانوی كی مساد نيور ميں بوئى جود يو بند سے جھ ولا دت باسعادت اسماد اور آب كي واصل ما محمد احمد اور تاريخي نام شاغل تقا ولا وت كا يك ميل مشرق جود يو بند سے جھ ميل مشرق جود يو بند سے تھا ولا وت كا يك ميل مشرق جود يو بند ہے كہ ميل مشرق جود يو بند ہے كا يك ميل مشرق جود يو بند ہے كے برادرا كر معشرت ميل مشرق جي اور والدہ صاحب كا انتقال ہو گيا اور والدہ صاحب اور آب كے برادرا كر معشرت ميل مفتح جي المور تاريخي بند ورقع ہے آب كی تربيت كی۔

ہوٹ سنبیا لئے کے بعد عیم الامت حضرت مولا ٹا انٹرف کی تھانوی قدس مرہ کی خدمت میں خاتھاہ انداد یہ کے بدر سرائٹر فی تھانہ بھون ٹس آپ کو داخل کر دیا گیا بھر ابتدائی تعلیم کے بحد مدرسہ مظا ہرالعلوم سہار نبور ٹیں داخل ہوئے جہاں حفظ قر آئ سمیت تمام علوم وید تغییر و حدیث فقہ وکلام منطق وفلہ خداور دیگر مروجہ دینی علوم کی تحیل کی اور ۱۳۵۲ ہے کو سند فراغ حاصل کی آپ کے اسا تذہ میں حضرت مولا نا حبو الطیف صاحب کے اسا تذہ میں حضرت مولا نا حبو الطیف صاحب معظرت مولا نا حافظ عبد الطیف صاحب معزے مولا نا اسد الله صاحب شخ الحدیث حضرت مولا نا زکر یا کا ندھلوگی صاحب قابل ذکر میں ۔ فراغت تعلیم کے بعد کی برس تک اس تذہ کی گر انی میں عدر سرمظا ہر انعلوم سہار نبود میں تی تدر کی خدمات انجام و بینے رہے بھر اپنے براور بزرگ حضرت مولا نا مغتی جمیل احمد صاحب بھڑت کے ایماء پر چوند و ضع سیالکوٹ کے ایک مربل مدرسہ میں مدرس ہوکر مینے اس کے صاحب بھڑت کے ایماء پر چوند و ضع سیالکوٹ کے ایک مربل مدرسہ میں مدرس ہوکر مینے اس کے بعد جامع العلوم کا نبود میں جہاں تھیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ صدر مدرس دورس و تھے تنے وستاذ حدیث کی حیثیت سے متحرت کی حیث میں مرف صدر مدرس دورس و تکے تنے وہاں تیا م یا کستان تک ملمی و قدر کری خدمات انجام و ستان حدیث کی حیث کے وہاں تیا م یا کستان تک ملمی و قدر کری خدمات انجام و ستاذ حدیث کی حیث ہے وہاں تیا م یا کستان تک ملمی و قدر کری خدمات انجام و ستاذ حدیث کی حیثیت سے تنظر بیف کے وہاں تیا م یا کستان تک ملمی و قدر کری خدمات انجام

دیتے رہے اس کے ساتھ ساتھ محلّہ کی معجد میں درس قر آن کا سلسنہ بھی جاری فر مایا۔ جس سے ہزاروں افراد ستفیض ہوئے۔ جامع العلوم کانبور کی ندری کے دوران حضرت محکیم الاست تھا نوی کے دوران حضرت محکیم سے روحانی تعلق تو تم کیا جو ان کے وصال تک جاری رہا' اس تعلق کے دوران حضرت محکیم الاست قدس سر فرنے آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی جمیل احمر تھا نوی سے فر مایا کہ

'' ہم تو محراحمہ کو جینگلمین مولوی سجھتے تھے بینؤ سول نا وُس کے بھی مولا نا نگلے۔'' ای طرح مرض الموت میں حضرت خواج عزیز انسن مجذوب سے فرہ یا کہ: '' میں موبوی محمد احمد سلے کواجا ذہت دے دیتا گر ابھی اس کی تمر کم ہے۔''

حفزت عکیم الامت کے ان ارشادات سے آپ کاملی وروحاتی مقام ظاہر ہوتا ہے حطرت تھیم المامت قدس سرہ کی دفات کے بعد حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری حضرت مولا ؛ ظفر احمد عثاني ؛ در حضرت مفتى محمد شفيع ويو بنديَّ بية تعلق ريا اورآخر وقت تك ان بزرگون ے فیض حاصل کرتے رہے آپ کا سیاس مسلک بھی شخ الاسلام علامہ شیر احمد عثاقی مولا نا ظفر احمد منتائی ادر مفتی محمر شفع صاحب بہتیا ہے موافق تفاور جب على ساعتًا فی نے تحریک یا ستان کے حای علا دکی ایک شخطیم مرکزی جمعیت علاء اسلام کے نام سے تفکیل دی تو آ ہے بھی اس میں ہا قاعدہ شامل ہوئے اور جمعیت علوء اسلام کا نپور کے صدر کی حیثیت سے کا نپور کے عداقہ میں یا کتان کے حق میں راہ ہمواد کرتے رہے اور بڑھ چڑھ کرتھیریا کتان میں حصہ لیا تیام یا کتان کے بعدصو بہسندھ کے شلع سکھر میں آ با دہو گئے اوّل اوّل تنبار تی مشخد رکھا۔ پھرائند تعالیٰ نے آب كول من وين اسلام كي خدمت كاشول ولول بينه الكيا ورتبو كلا على المله اسيخ مكان کے بیرونی حصہ میں ایک دوطالب علموں کو لے کریٹر ھانے بیٹھ گئے اور پھراو گول کو توجہ دلا کی اور حدرمہ کے لئے ایک مختصر مامرہ ن خرید لیا۔اس کے بعد زنانہ مدرسہ کے لئے ایک کھلا مرکان خرید ا پھراللہ تعالیٰ کی امداد سے ایک قطعہ زمین ایک مرکزی مدرسہ کے لئے فریدکر'' مدرسہ اشر فیہ تھھر'' ك نام سے قائم كيا جو آج سندھ ميں أيك متناز ويني در سگاه كبلا في جاس كے ساتھ ہى آب نے ایک جامع مسجد کمیلئے زمین خریدی اس وقت سکھرشہر میں کوئی وسیج جامع مسجد نیقمی آی نے ۔ بڑی بحنت ہے جامع مسجد تیار کرائی اور اکابرین دیو بند کے نتش قدم پر چلتے ہوئے ورس و قدر لیس اورتبلغ واشاعت میں مصروف رہے۔اس سلسلہ میں مدارس عربیہ کا جائزہ کیتے ہوئے موٹا تا اللہ وساياصا حب سلغ مجلس تحفظ فتم نبوت يا كمتان " دوسه اشر فيه كمر" كم متعلق لكعة إلى كه: " درسد اشر في تحصر ١٣٥ ه مطابق ١٩٥٥ وين قائم كيا كيا الكيا مكيم الاسلام حفرت مولانا قاری محد طیب صاحب قائی بھتاہ میتم وارالعلوم دیو بند نے اس مدرسد کی بنیاور کمی اور تحكيم الامت مول نا اشرف على تفانوي ك نام براس كانام مدرسه جامعداشر فيهتجويز كيا كيام عەرسە كے بانی حضرت مولا نامحمه احمد تھانو گ جوگز شنہ ہے ہیوستہ سال اللہ رب العزت كو پیارے ہو مجنے ہیں۔ حضرت حکیم الاست تھانوی رحمۃ الله علیہ کے نیاز مندوں میں شار ہونے کے علاوہ آی<sup>ں</sup> سے عزیز داری بھی تھی' مولانا محمد احمد تھا نوی<sup>ق نے</sup> اینے خلوص سے مدرسہ کو جلانے کے لئے اپنی تمام توانا ئیاں صرف کر دیں ادراللہ تعالیٰ نے اسپے نصل وکرم سے سمر میں اس علمی درسگاہ کوعوام وخواص کے لئے مرجع بنا دیا۔ آج اس مدرسہ کو قائم ہوئے ۲۲ سا**ل کا عرصہ کوئی زیادہ مدے نہیں ت**کر اس مختصر عرصہ بیں عدرسہ کے مثب دروز کا جائز دلیا جائے تو جزت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے مس طرح اس ادارہ کو ہرتئم کی ترتی ہے سر فراز فرمایا ہے بجمدہ تعالی اس ادارہ کی جامع مسجد کتب خانداور چھونے بڑے ہیں سممرون بمضمّل عمارت دورستائيس اٹھائيس افراد کاعمله مدرسه کي روز افزوں مرتق کا بين ٹیوت ہے' بجمدہ تعالیٰ اس مدرسہ ہے عرصہ ۲۲سال میں سینکز دں علما مکرام فارغ التحصیل مو چکے ہیں جس میں سندھ بلوچستان ادر پنجاب کے علاوہ بیردن ملک کے مطرات بھی شال بین مدرسہ سے مفاظ وقراء اور شعبہ تعلیم نسوال سے فارغ ہو نے والوں کی تعداد بھی کی سو ہے مدرسد کے زیر اہتمام دارالا فیا ، بوم تاسیس ہے قدیم ہے اور اس مدرسہ ہے جارى مونے والے فتوى جات بورے سندھ من افتار تى سمجھ جاتے ميں اس دارالا فاء كے صدر مفتی حضرت مولا نامفتی عبد الحكيم صاحب مينية جي جود ارالعلوم و يوبند كے فاصل متقی اور بزرگ عام دین ہیں۔اب تک مدرسہ سے جاری ہونے والے فتو دُس کی تعداد بچاس ہزارے زائد ہے مدرسہ مذا کے زیرا ہتا م شعبہ نشروا شاعت بھی قائم ہے بیمال ے كاب بكائے تبليقى رسائل اشتہارات مسائل قربانی عيدالفطر دغيرہ رسائل شاكع

ہوتے رہنے ہیں ادرائ طرح مدرسے کا شعبہ نشر واشاعت ملک عزیز کی خدمت کرتا رہتا ے مدرسہ کے نظام کو چلائے کے لئے علما و کرام وشہریان برشتمل ایک مجلس شور کی قائم باوردرسه كرموجود مبتم مولانا تحراسعد تفانوي بين جوباني مدرسه ولانا محراحر تفانوي کے بوے صاحبزادے ہیں اور جنہیں اختہ تعالی نے وین و دغوی تعلیم سے سر قراز فرمایا ب-مولانا محد اسعد صاحب كى باغ و بهار شخصيت سدرسكى رونق قائم اورتمام عله خوَّل وخرم اینے اینے کام عمل لگا ہوا ہے مدرمہ کے ناقم جناب مولانا تھے ایجہ تھانوی صاحب ہیں جومولانا محداحمه صاحب مرحوم کے چھوٹے صاحبزادے ہیں انتہائی پروقار اوردی وو نوی تعلیم کے فاضل ہیں بہت ہس کھاور بااخلاق ہیں بہرهال عرب اشرقید محمرہ اورے ملک کے ان عادی کربید عمل سے ہے جن پر بنتا بھی انز کیا جائے کم ہے اللہ تعالى استرنا قيامت قائم ودائم رمح " آثن (فقت روزلولاك فيعل آبادا المكامي) الغرض حصرت مولا نامحه احد تعانوي مرحوم كى ويني وعلى خد مات نا قاتل فراموش ميں اور صوبہ مندہ کے ملتوں میں دینی اشاعت کے فروغ میں آپ کابہت بڑا حصہ ہے آپ نے ایک طرف دی تعلیم کے روائ اور مدرسد کی ترتی ہے لئے انتقاب منت کی دوسری طرف وام میں ویٹی روح بیدار کرنے کے لئے وعظ وتعیعت کا سلسلہ بھی جاری رکھا خود بھی بہت ہوے واعظ مقرر اور معلم تقراس کے علاد و بار ہا مکھر کے علاقہ می تبلغ واصلامی جلے بھی کرائے جن کی بدولت الل شير كوحعزت مولانا ظغر احمد عناقيٌّ حعرت مولانا مفتي محد شغيع ديو بنديٌّ حعزت مولانا خيرمجمه جالندهري بينية محضرت مولانا محدادرض كاندهلوي حضرت مولانا سيدمحمه يوسف بنوري اور حضرت مولانا احتثام الحق تعانوتی جیسے اکا برعلا ویزرگوں کی زیادت وصحبت کے مواقع میسرآ ئے اورشہر میں آیک عام دینی فضا پیدا ہوئی اور لا کھوں افراد کی اصلاح کا ذریعہ ہوئے۔ آپ آیک جید عالم دین بھی تھے اور عارف کال بھی تھے نہایت متواضع استکر المر ان محتدہ جبیں اور سیک روح تے نہایت وجید باوقار اور فعال شخصیت کے مالک تھے اہل شیرآ ب کی خوش اخلاقی اور خوش خصالی کیباعث آپ کے شیدائی تنصے سکھرشیر میں کوئی وین کام آپ کے بغیر نہیں ہوتا تھا آپ دن رات مدرسہ کے کاموں اور خدمت خلق میں معروف رہتے ہتے۔ علی ودی معروفیتوں کے

باوجود نعال سائی کارکن بھی تھے اورمہمان نوازی غریب پروری اور خدمت شی اپنی نظیر آپ تنے بہت سے مسائل وخلوط کے جوابات خودائے تھم سے لکھتے تتے اور بہت سے ونی رسائل تماز روزہ جے 'زکوۃ وغیرہ کے بارے ٹی لاکھوں کی تعداد لکھ کرتشیم کے فرض ہے کہ آپ ایک یج عاشق رسول اور تمع سنت منظ اوا اوا سے ذیانت متر شتح ہوتی تھی۔ اور قرآ لی آیات سے التخراج تواريخ من يكلت وقت عظ حطرت مولانا ظغر احمد علي منتي محر شفع ماحب اور مولانا محد ادرلس كالدهلوي بيساكابركي بهت على مرونواريخ وفات نكالس جوبهت مقبول موكين خوش اخلاتی اورخوش خصالی کے ساتھ ساتھ کت کے اظہار ٹیں بڑے جری تھے اور اس کے لئے تمجى كمى كوخاطر بمن ندلات تتحايك بادايك ككثرصاحب نية مهاجرين برناشا تستة تغيدكي آب جلسه من بحبيت صدر الجمن مهاجرين تشريف لائ تصر آب كو جلال آميا اور فوراً كمزے بوكر مهاجرين كے كارنا مے مخواتے اور كلكٹر صاحب كوآ ۋے ہاتھوں ليا بجرے جلسہ ميں ودنوں طرف ہے کی کامی ہوئی گریب تھا کرنو ہت باتھا یائی تک بھی جاتی محرا کیہ صوبا کی وزیر نے جوجلہ علی موجود تھے مکائر صاحب کے غلارہ بے برحفرت مولانا مرحوم سے معافی مانگ لی اور بین معالمہ رفع وگزشت ہوا کچھ عرصہ بعدای کلکٹرنے آپ کو پچھ چٹن کش کرنی جای محر آب نے قبول کرنے ہے معذرت کروی اور رفتا و کو متایا کہ بیدددامس رشوت دے کرمیرامند بند كرناميا بناتها تاكرة كندون موئي كي جرات نه كرسكون\_

بہرمال الشرق فی نے آپ کو بہت مقبول عام فر بایا تھا اور آپ ہے بہت ہے وہی کام
لئے ہیں آپ نے بیرون ملک اور ملک میں دین تن کی تبلغ کا فریغراوا کیا اور متعود ہی مدارس کے
سالانہ جلسوں میں آپ با قاعد کی ہے شرکت فر بایا کرتے تھے باد ہائے وزیادت کی سعادت نعیب
ہوئی اور دی وجیفی کاموں کے لئے مسلسل استار کرتے رہے بیباں تک کہ مسلسل استار اور کرشت
دی مشاغل ہے آپ کی صحت کرتی بیلی گئی اور آپ کر ور ہوتے ہے گئے ای دوران کرا ہی میں
ایک رکشا ہے تصادم ہوا جس ہے ایک ہاتھ کی بندی ثوث گئی کائی عرصہ تک ہیستال میں ذریہ
علاج رہے چرضعف و مائے کی وجہ ہے آ تھوں میں موتیا از آیا جس کا آپریشن ہوا محر مجرول
کے دورے شروع ہو گئے اور آخری دورہ چہار شنہ بریخ مائیر ام باس اور اس کے اور آخری دورہ ہو ایک اور اس متعلقین کوئرین و تملین چوڈ کر خالق تھتی ہے ہا ہے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ــ

ہزاروں افراد کے ملاوہ متناز علاء نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور امامت کے فراکش حضرت ڈاکٹرمجرعبدالحی صاحب عارتی کینٹھ نے انجام دیئے۔

حضرت مولا ناخفر احمد عثائی ٔ اور حضرت مولا نا شاہ عبدالغتی بھولپوری کے بیبلو میں تدفین بوئی ٔ علا واست اور زنما وملت نے گہرے رہے وغم کا اضہار کیا ' دبنی مدارس اور دبیل انجمنوں نے قر آن خوائی اورابیسال تو اب کا اہتمام کیا۔

علاء کرام نے آپ کوشاندارالفاند میں خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت علامہ سیدمحمہ یوسف ہوریؒ نے اسپے تعزیق کلماٹ میں فرمایا کہ:

'' حضرت مولانا محد اسمر تعانوی مرحوم عالم تھے فاضل تھے مدرسداشر فیہ تکھر کے بانی و مہتم بتھاور ، دو ہائے تاریخی کے اسخراج میں یکٹ نے وقت تھے تی تعالی درجات عالیہ نعیب فرمائے۔''

علامہ محرتنی عثمانی فرماتے میں کہ احضرت مولا نامرحوم خانقاہ اشر فیہ تھا نہ بھون کے معسیین ہیں معروف عالم تھے۔ حضرت مفتی جمیل احرتھ نوی بھٹھ کے چھوٹے بھائی تھے جو حکیم الاست تھ اوی بھٹھ کی اہلیہ محتر مدکے وار وہین انہوں نے سکھر میں مدرسہ اشر فید کی بنیاہ ڈائی جو اپنے علاقے کی متنافر تین وینی درسگاہ ہے اور اس خطے میں اس نے علم دین کی قابل قدر خد مات انہا م وک ہیں اللہ تق لی اپنے جوار دحمت میں جگہ و سے اور ایسما ندگان کو صبح میل عصافر مائے۔ آمین جناب مولا نام بدائر شیدار شد تکھتے ہیں کہ:

''افسوس کدا کاہر کے درد وفراق میں آنسو بہانے دالی علم وعمل کی محبوب شخصیت بھی واصل بیق ہوگئ ۔ آپ کی ذات سنود وصفات بہت ی علی وعملی خوبیوں کی حال تھی حق تعالی ان کی مغفرت فریائے۔' آمین

جناب مورد نامشرف منی تھا توی اپنے منظوم تا گرات کے آخر میں فرمائے ہیں کہ: ویش دیے آخر زبانوں پر کہانی چھوڑ کر عالم باقی کی جانب وار فانی چھوڑ کر دی صدایا تف نے مارف ہبرتار تخ وصال فوت فاضل ہے بتا دو کہ رہا ہے اہل حال 1892ء۔

#### استاذ القراء

# حضرت مولانا قاری رحیم بخش پانی بی میشد

یا کستان کی معروف دینی در سگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے شعبہ تجوید وقر ات کے صدر اور جید عالم دین حضرت مولایا تاری رحیم پخش پائی پیٹی اا کا ذی الحجہ ۱۳۰۱ مصطابق ۲۹ ۳۰ سمتبر ۱۹۸۲ء کی درمیانی شب کوساڑے دی بجے رحلت فر مائٹے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ..

١١ ذي الحجه مطابق ٣٠٠ تمبر كوسه پېرتين بيج قلعه قاسم باغ يرتبليغي جهاعت يےمولا نامجمه اسلم صاحب کی امامت بیں ہزاروں مقیدت مندوں نے مولا نامرح م کی نماز جنازہ پڑھی جس ين متنازعله ومولانا سيد الومعاوية الودّر بخاري وينها مولانا سيدعطا والحسن بخاري وينظيه مولانا عبدالمجيدا نورا مولانا نذير احمرا مولانا محمر شريف كشميريا مولانا مفتي عبدالستارا مولانا عبدالرجيم نعمائی' مولانا محمہ صنیف جائندھری اور خیر المدارس کے اساتذہ وطلباء بھاری تعداد میں شریک ہوئے بعد میں معترت مرحوم کو بائی خیر المدارس معترت مولان خیر محمد جالند حری اور معترت مولانا محمطی جالندھری کی تیروں کے درمیان خیرالمداری میں میرد خاک کیا گیا ۔حضرت مولا نارجیم بخش صاحب رحمة الله عليه وارالعلوم ويو بندك نامور فضلاء بيس ہے تھے اور اس وقت فن قرات کے امام مانے جاتے تھے آپ کے والد کا نام چو ہدری فتح محمد بن حافظ رحم علی تھا۔ آپ تقریباً رجب المرجب ۱۳۴۱ھ کو یانی بت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم محمد اسامیل یانی تن کے ز ریساییه حاصل کی اور فارس عربی صرف ونحوا در متطق کی تعلیم مولا نا قاری فتح محمد یانی بی بینیت (مقیم حرم شریف) ہے حاصل کی بعد از آن عالم اسلام کی عظیم ویٹی یو نیور شی دار العلوم ویو بند عيل ٨ ذي قعده ١٣٥٨ه عيل داخله ليا جهال فين الاسلام مولان سيد حسين احمد مد في مفتى أعظم يا كستان حضرت مولا نامفتي محمة شفيع صاحبٌ فينخ الحديث مولانا محمر ادريس كالعرهبويٌ علامه محمر ابرابيم بنياويٌ مولاتا عبدانسيع ويو بنديٌ اورمولاتا مفتى رياض الدين صاحب جيسے اكابرعلماء ے ققہ واصول ققہ اور حدیث وتنمیر کی تعلیم حاصل کر کے دورہ صدیث شریف کی سند شعبان ۱۳ ۴ ساھیں حاصل کی ۔

قیام پاکستان سے قبل آپ مولانا محریلی جالندھری کے ایما پرملتان تشریف لائے اور مجد مراجال جسین آگائی ملتان بیل مدرسے جربے کی بنیاد رکھی کیمر فیر المدارس کی نشاہ تا انہ کے بعد قبر المدارس کی نشاہ تا انہ کے میر نظر جامعہ خیر المدارس مثان سے داہستہ ہو گئے۔ آپ تاحیات شعبہ تجوید و قرات کے صدر رہاس اور دوران آپ نے سینکڑ ول قراء اور بڑاروں تفاظ پیدا کئے جو شصرف پاکستان کے کوئے کوئے میں بھیلے ہوئے ہیں بلکہ ایران افغانستان برما بنگلہ دیش ترکی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بیل خدمت قرآن سرانجام دے رہ ہیں۔ آپ کی چاہیں سالہ قدر کی زیمرگی میں جن تامور علامہ نے آپ سے فیض یالی کا شرف حاصل کیا ان میں مولانا خان مجر معاجب خانقاہ سراجیہ کند یال شریف مولانا خان محرمہ مولانا تاری احرام اور اماری میں مولانا تاری محرمہ مولانا تاری محرمہ مولانا تاری محرمہ مولانا تاری محرمہ مورد در مولانا تاری محرمہ مورد کی میان مولانا تاری میں مولانا تاری میں مولانا تاری میں مولانا تاری محرمہ مورد کی میں مولانا تاری میں مولانا تاری مولانا تاری مولانا تاری میں مولانا تاری مولانا تاری میں مولانا تا سید مولانا تا سید عوال مولانا تاری میں مولانا تاری مولانا تاری میں مولانا تاری میں مولانا تاری میان مولانا تاری مو

آپ اپ وقت کے ولی عارف کالی تھے۔ زید وتقوی اور تو اضع وا کساری بین سلف سافیین کی یادگار تھے روحانیت بین بھی اعلی مقام پر فائز تھے آپ نے ۱۳۳ سارہ بین حضرت مولانا سید حسین احمد بدلتی ہے بیعت کی اور ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا شاہ مجد القادر را بچوری ہے بیعت فر مائی بعد از ان شخ الحدیث حضرت مولانا تحمد ذکر یا کا ندھلوی بہتی ہے بیعت فر مائی اور آ خر دم تک ذکر واذکار میں مشغول رہے دری و تد رئیں کی خدمت کے علاوہ آپ نے فن جو ید و قرات پر متعدد کیا ہیں بھی تالیف قر، کیں جن میں قر اُت عشرہ پر متعدد رسائل "شوح مقدمہ جز ریمه شرح طیبة النشر " تک میل الاجو" کے علاوہ بہت ی رسائل "شوح مقدمہ جز ریمه شرح طیبة النشر " تک میل الاجو" کے علاوہ بہت ی تصانف یا دگار ہیں۔ آپ نے تر کی کے ختم نوت اور تر کیک نظام اسلام میں بھی بھر بور حصد ایا اور

۱۹۵۳ء کی ختم نبوت ہیں بچے ، ایش میں ہے اور بے شار آپ کے شاگروان شہید ہوئے بہر حال آپ کی حوت بہر حال آپ کی حوت بہر حال آپ کی حالت بہر حال آپ نے بے شار تلا غذہ وقصائیف صدق جار یہ کے طور پر جھوڑی و ہاں سالح اولا وہمی چھوڑی آپ کے جار صاحبز او ہمولانا تاری عبداللہ تاری عبید اللہ تاری ایش اللہ اور قاری نفر اللہ سب خیر المداری کے نشا و جس سے عبداللہ تاری صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور صاحبز اوگان اور بہر اللہ تاری علاقہ ما شاخر اوگان اور بہر اللہ ایک کومبر جیل عطافر مائے آپین۔

آسان تیری کحد پر شیم افتانی کرے۔ میزہ نورستہ تیرے گھر کی دربانی کرے دلاجئا اللہ

#### شيخ الحديث من الحديث

# حضرت مولا نامحمه ضياءالحق صاحب مشتلة

آ پ۱۳۲۳ جمری مطابق ۱۹۰۴ غرشین شرقی ضلع و نک میں پیدا ہوئے۔ آ پ مولا نا حافظ علاؤالدین علوی کے فرزند ہیں۔

ا بتدائی اور درمیائے ور ہے کی اکثر کتا میں والدے حب سے بڑھنے کے بعد خور عشتی میں مولانا قاضی عبدالکریم سے ملاحسن میرز ابد امور عامد پڑھا۔ حفرت مواا تا قضب الدین سے ميسَدْى؛ اقليندس؛ تنصريح الافلاك؛ حمد الله؛ قاضي مبارك؛ خيالي تابحث صىفىات پزىھىيں بەمولا ناعىدالىق ۋىيىرى سروائے سے ميرز ابدئيا. جلال در قاضى صاحب ( موضع کفر کیا والیے ) سے شرح وقاب پڑھا۔ کھر مانسبرہ ہزارہ بیں مولا ناحمیدالدین انطل دیو بند ( تلمیذ شخ البندمولانا كموداكس ) ــــــــ تلخيص المفتاح مختصر المعاني كيالي بحث صفات ے آخر براحی اس کے بعدمولا ناعبد اللہ پھوارے بری اور برارہ یال حسامی اور مسلم البشوت يزهين مدرسداحياءالعلوم راوليتذي مين مولان عبدالحي بتراروي مصداب اولين ميير ذاهد فطيبه حاشية عبدالغفود خلاصه الحساب ومراجى يزهين - يتلان ضلع ميانوالي عي مولانا غلام مجود فاطنل ویوبند سے تغییر بیضاوی اور بدایہ آخرین پر ها بندیال میں مولانا بار محد سے اصول اشاش اورشرح پیممینی تماسریزهیں۔ پھروارانعلوم دیوبند میں وافیارلیا اورتفییر جلالین ادر توسیح و تلوی مول نامحر رسول خال بزاروی سے مفکور مولانا سیاحسن سے صدرا عش بازند مولانا محمد ابرائیم بلیوی سے تخبہ الفکر مولان مرتضی حسن جاند بوری سے برهیس ۔ الطے سال ١٣٣٩ اجري ميں شيخ الاسلام ولاء سيد مسين احديد تي ہے بناري شريف وتريذي شريف مومانا محدر سول خان براروی سے سلم شریف مول نا میاں اعترضین سے ابود و وشریف مولانا محد ابراہیم بلیادی سے نسائی شریف مولا: مرتضی حسن سے طحادی شریف مولا نامفتی محمد شفیع سے موحا امام ما لک اورمولا تا اعز ازعلی شیخ الا وب سے شائل تر ندی رہ ہے کرفراغت حاص کی۔

فراغت کے بعد مطلع العلوم سورت مدرسہ تفصیلیہ وہلی قصبہ محمدی جھٹک جامعہ اشر فیہ لاہور ا

جامع مدنیه لا بود ٔ قاسم العلوم ماتان وارانعلوم عثانیه راولینندی ٔ عدرسه انثر فیدسکھرسندھ میں اعلیٰ تد رکسی خدمات انجام ویں۔ اکثر مدارس میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث رہے بعد میں دارالعنوم عثانیہ ۸۵ رسول یازک لا بھور کے مہتم اورصدر مدرس رہے۔

تمانيف بين اكثر كروريرا بين فراش كليم بين النه بين السندان المستحدات السجوح والتعديل المحتصار الاجوبة الفاصلة كنمة الحق نتائج الاعمال نظام شرعى والتعديل الحتصار الاجوبة الفاصلة كنمة الحق لتائج الاعمال التحكيك في اعمال المسنة القول الوجيز في تحقيق الجعل الموكب والبسيط التحكيك في مبحث النشكيك القول المضابطي الوجود الرابطي اماس الميرات اور مسلم شريف ك شرح "مفهم تعليق صحيح مسلم" بيماشر ١٠٠٠ الجمري ش كتاب المطهارة تكمل بويكا بهدن في احاديث عبد المرسوم اربعين في احاديث سيدالموسلين وسالة اعمال شهور السنة طيح بويك بين -

دیگر حواثی میں آپ نے حدت میا تعقیار ک ہے کہ دیگر شارعین کی شروح سے تعرض نیس کیا جہاں انہوں نے کوئی شرح نہیں کی اور اب اس کی ضرورت تھی تو وہ آپ نے کر دی۔ ان میں آپ کا انداز بعینہ مشکلو آگی شرح میں شخ الحدیث مولا تاقعیرا لندین تورغشتوی کا ساہے۔

الي مرسلة كر يك آخر من الله المشافع الا يجعل جميع تصانيفي الى الان واسال الله الكويم سوال الضارع الخاشع متوسلا بنبيه المشافع ان يجعل جميع تصانيفي خالصة لوجه الكويم ويجعلها ذريعة لفوزى بالنعيم وان يجنب من الخطا والزلل اقدامي و من السهو والخلل اقلامي وبنا خلقتنا مجانا ورزقتنا مجانا فاغفولنا مجانا بحومة النبي خاتم النبين اللي والدو اصحابه اجمعين بوحمتك فاغفولنا مجانا بحرمة النبي خاتم النبين اللي والدو اصحابه اجمعين بوحمتك يا ارجم الواحمين آباك جيرا أعظم محدث محقل ادرعارف تقدمارى تمردى مديث اورتباغ واشاعت ش كرارى ادر بالم خرآب كا كرى ١٩٨٤ وكوومال بوا اورا ي كور الدول أور الحرابية واشاعت ش كرارى ادر بالم خرآب كا كرى ١٩٨٤ وكوومال بوا اورا ي

حق تعالى حطرت مولا نامرحوم كرورجات بلندفر ما كيس - آمين

سوائی تذکرہ کا موادمها حب تذکرہ ہے ان کی زندگی شن لیا گیا تھا۔ جوان کے دصال کے بعداس کی ب کی زینت بنا ہے۔ (موثف)

### محقق اسلام

# حضرت مولا ناسيدنورالحن بخاري ميثلة

حضرت مولانا سيدنور ألحسن بخارئ كالصل وطن واجل تخصيل جام بورضلع ذريره غاز يخان ہے آپ ای علاقہ کے سید گھرانے میں سیدشاہ محد صاحب کے گھر وا جوری ۱۹۱۱ء میں پیدا ہوئے انگریزی اور اردو تعلیم حاصل کر کے سکول ماسٹر مقرر ہوئے 1914ء میں لاہور میں ایک جلسه مين امام العصر حفزت علامه محمد انورشاه كشميري بينيية وبشخ الاسلام حفزت علامه شبيراحمدعثاني اوريثخ الاسلام حفترت مولا ناسيد حسين احمديدني رحمته الغطيم سيرشرف ملاقات نصيب بهواراور بزرگوں سے تعلقات کی ابتداء ہوئی چر بیتعلق اس قدر توی ہوا کہ تھیم الاسلام معزرت مولانا قارى محمرطيب قاسي مهتم وارالعلوم ويوبنداورد بكرعلاءكواييخ دولت خانه برايك تبليغي جلسه ميس شركت كى دعوت دى جييشرف قبوليت بخشا كيابيا مرتعلقات كى مزيد پختنگي اور دارالعنوم دايو بندك طرف توجد كاسبب بناچنانچد ١٣٥٥ البحرى ميل المازمت سے رفصت كروار العلوم ينج اور بهت جلدا بتدالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد موقو ف علیہ میں مشکو ۃ شریف میں ادل آئے اور ۱۳۵۷ ھ کے دورہ حدیث میں شریک ہوئے مسجع بخاری اور تریدی شخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنى مُصَيِّعت صحيح مسلم شريف حضرت علامه محمدا برائيم بنياويٌ سے ادر ابودا وَ وْشريف مفتى اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محرشفیع دیو بندیؓ ہے بڑھ کردستارفضیات حاصل کی فراغت کے بعد ۱۹۴۵ء میں شظیم امل سنت دالجماعت کی تشکیل عمل میں آئی ادر اس وقت ہے آخر دم تک اس شظیم تے بلینی کا موں میں سرگرم عمل رہے۔ آ ہے کی ان تبلیغی سرگرمیوں میں سرداراحد خان بنائی سرحوم اور حضرت علامددوست محمر قرايتي مرحوم كاكروار بهي نا قائل فراموش بدشاندروز تبليغ واشاعت وین ہویا مسلک حلقہ اہنسدے کی حفاظت کے لئے بحث دمناظر والمخلف دینی ومسلکی عنوانات پر تصنيف وتاليف مويا باطل غدابب كي ترويد كم لئة نوجوان علاء كي تعليم وتربيت جماعت كي مالي خدمت ہو یا دفتر جماعت کی تغییر ہرا علیار سے حضرت مولا ناسید نورایحن صاحب بخاری کا مقام

میری جماعت میں اعلیٰ تھا۔ آپ کی بوری زندگی تبلغ دین اور اشاعت دین میں گزری اور آپ ک ویی علمی اور بلیغی خد مات نا قابل فراموش مین اس وقت آب محقق علاء میں بلندمقام پر فائز منھے اور اکابر علاء ربوبند کے مسلک حق پر قائم و دائم تھے اپنے اکابر و اساتذہ سے بے صد تعلق رہا خصوصاً حعرت بين الاسلام مواه نا سيدهسين احريد ني بينيهُ " فين الاسلام علامه تنبيرا حرعثاني بيئيَّة ' علامة ظغراحد عثاني مينية ورمقتى أعظم ياكتان حطرت مولانامفتى محرشفع صاحبٌ سے آب كوب حد تعلق اور حدورج عشق تھا او کی وفعد آپ دارالعلوم کرا چی تشریف لے محیے تو حصرت مفتی اعظم ا نے اپنے دارالعلوم میں تقریر کی وعوت دی اور خود باوجود علالت و نقامت کے بوری تقریر میں تشریف فرمارے آپ کوبھی ہمیں۔حضرت مفتی اعظم قدس سرہ سے قبلی تعلق اور عقیدت رہی اب مجی آخرتک آپ حضرت مغتی اعظم کے جمرعلمی ہے بے عد قائل بیٹے حضرت مفتی اعظم کی تنسیر ''معارف القرآن'' کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ'' حضرت کی پینسیر یوری ملت اسلامیہ کے لئے عظیم سرمانیہ ہے اور تغییر'' معارف القرآ ان'' کو تصنیف فرما کر حضرت مفتی صاحبؓ نے تمام مسلمانوں پراحسان کیاہے۔"ای طرح آپ حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کے انداز تدریس اور تفتیم کے عاش منے۔ ایک سوال کے جواب میں آپ نے قربایا تھا کہ '' آپ لوگ معرت مشتی اعظمٌ كانداز مدريس كے متعلق دريافت فرماتے جيں بيں جيران ہوں كداس كا جواب كس. طرح عرض کرول اگر آپ ہوگ کر سکیس تو ۳۵۷ ابجری کے دور کو دانیں لوٹا ما کمی مجروارالحدیث وارالعلوم وبوبند ہو اس میں حضرت مفتی اعظم ابوداؤد شریف کا سبق بر هاتے ہوئے علوم و معارف کے دریا بہار ہے ہول اور میں آب لوگوں سے عرض کروں کدو کھے لیجتے ہے ہارے اكابركاانداز تذزلين

بہر حال آپ کواپنے اکابر دیو ہند ہے بے صفحان تھا ادرا کپ کوتھنیف و تالیف کا ذول اور شغل اپنے اٹنی اکابر ہے ورثہ میں ملاتھ کچنانچہ آپ نے دو در جن سے زائد علمیٰ ادبی اور تاریخی کتب تالیف فر ائمیں جن میں یہ چند کرا ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔'' الاصحاب فی الکتاب'' ۱۹۵۳ء میں جب آپ بیعنی ایکٹ کے تحت پائیڈ سفاسل کر دیئے کئے فولا ہور اور ساہیوال جیل کی آئین سلاخوں کے پیچھے آپ نے یہ کماب تالیف فرمائی جو چھ سوسے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ "سیرے عثان" یو کتاب انام مظاوم سیدنا عثان بوٹٹو کی سیرت پرمعرکہ الآ داوتالیف ہے۔ شہادت اہام مظلوم تو حید و شرک کی حقیقت حضرت امیر معاویا عادلانہ وفاع بی فاقی شہادت اہام مظلوم تو حید و شرک کی حقیقت حصد بی فاقی اللہ عند اللہ علی المین اللہ علی اللہ عند کی تفید اور استی اللہ سنت کی تفید اور استی اللہ سنت کی تفید اور استی کی تفید اور استی میں آپ میں آپ اللہ سنت کی تفید اور استی میں اللہ سنت اللہ اللہ میں تفید اسلام کے ملول کا جواب دیا اور ساتھ ہی مسلمانوں میں پھیلی جول غیدا رسوم کے خلاف جہاد شروع کیا ابعد میں آپ منت روزہ الاقوت اسلام کے مدیر مقرر ہوئے اور تقریباً میں سال بھی اس اللہ کے مداورہ کی اوارت کے فرائض انجام دیتے رہاں کے علاوہ اگرین کی سامران کے خلاف جہاد تھی کرتے رہا اور ترکی کتاب میں بھی بھر پور حصہ مُیا کی یا اور دیر کیا اسلام کی از اسلام پر خاص طور پر خلافت راشدہ کے دور پر آگرین کی سامران کے خلاف جہاد تھی کرتے اسلام پر خاص طور پر خلافت راشدہ کے دور پر آبی جو ملک کے گوشے گوشے میں بیٹنی کرتیا تو دین کا فریضہ انجام دے دی ایک بری کھیے تیار کی ہے جو ملک کے گوشے گوشے میں بیٹنی کرتیا تی دین کا فریضہ انجام دے دی کا موں میں مصروف جی تھا آب کے علی کا موں میں مصروف جی تھا آب کے علی کا موں میں مصروف جی تھا آب کے علی کا موں میں مصروف جی تھا آب کے علی کا موں میں مصروف جی تھا آب کے علی کا موں میں مصروف جی تھا آب کے علی کا موں میں مصروف جی تھا آب کے علی کا موں میں مصروف جی تھا آب کے کوشے کو جی کو میں گرز رہی ہے جزاروں تلاخہ آب میں کا موں میں مصروف جی تھا آب آب کے درجات بلند فرن کے آب مین

آپادے ہوئے کفل مورخ مسنف اور سنج ہوئے علاوہ سنوک و تصوف کے بھی بلاد مقام پر فائز تھے اور آپ ایک عالم بائمل اور شخ کائل بھی تھے شخ الاسلام حفرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدی سرہ سے باقاعدہ بیعت وارادت کا تعلق رکھتے تھے اور ان کے فرمائے مورے ذکر و تسبیحات پر تی سے باتا عدہ و بیعت وارادت کا تعلق رکھتے تھے اور ان کے فرمائے مورے ذکر و تسبیحات پر تی سے بابند تھے جی کہ وفات کی آخری رات بھی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باقاعدہ و ظائف و تسبیحات پورک کیس آپ ایک نہایت مبر بان مشفق اور بااضات بررگ تھے اور ایم جیسے ناکارہ اور اونی ضدام ہے بھی بری مجت وشفقت فرمائے تھے بار ہابندہ باچیز کی حصلہ افرائی فرمائی بندہ ناچیز کی کتاب 'اکار علاء و بو بند' کے متعلق اپنی روئے گرای ناچیز کی حصلہ افرائی فرمائی بندہ نے کے ترفر مائی قرمائی کر اگر علاء د بو بند کتاب کا بدیہ مبارکہ موصول ایک والا نامہ میں بندہ کے لئے تحریفر مائی فرمائی کر ناک برعلاء د بو بند کتاب کا بدیہ مبارکہ موصول ایک بند یا بیتالیف مرتب کر کے آپ نے بھیوائی ہے بیا آپ کی کرامت ہے ایم اس عظیم تالیف ایک بند یا بیتالیف مرتب کر کے آپ نے بھیوائی ہے بیا آپ کی کرامت ہے ایم اس عظیم تالیف ایک بند یا بیتالیف مرتب کر کے آپ نے جھیوائی ہے بیا آپ کی کرامت ہے ایم اس عظیم تالیف

یر آپ کواور مدبر محترم ادار داسنامیات لا مورکو بدید تیمریک پیش کرتا مول الله رب العزت اس عظیم خدمت بر آپ کواجرعظیم عطافر مائے اور برادران اسلام کواس نے منتقیض ہونے کی توفیق ارزائی فرمائے۔ آمین

( مکتوبگرای ۴ مفرانمففر ۲ ۱۳۰۲ بجری)

اسی طرح ایک اوروالا نامه می تحریر فرماتے ہیں کہ:

"عين اكابرويوبند كم متعلق آب كے مقباطين بوے والبانداز عين مطالعة كرتار بتا

مون انشا والله تعالى ميد ب ك لئ وريد مجات مول كارويوبند سيتعلق يقينا

آب کے لئے بڑی سعادت ہے اللہ تعالی اج عظیم عطافر اسی "آبین

ببرعال آپ اپ اخلاق واوصاف میں سلف صافعین کا نمونہ تھے بزے مفق عالم تھے

آ ب كا انداز بيان يو المحققانداور مدلّلاند موتا تفاجب بوسائة تقع بوى ولين سے بولية تصاور كي

منی سمجنے ہوئے محققاندا نداز میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی آپ کو درجات عالیہ نصیب

فرمائے اور بیسما ندگان و متعلقین کوصر جمیل کی و فیق بخشے۔ آ مین

عائم تقا بأعمل قفا عائي دماغ قفا الجمن ديوبند مين وو روشن چراغ قفا

> ተ ተ ተ

### يثخ الحديث

# حضرت مولا ناعبدالحق بيشة

تُنْ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق صاحب ان علائے تق میں سے تنے جن کے علم وضل اُقد کی وطہارت اور خلوص و للبیت پر عالم اسلام ناز کرتا ہے۔ آپ ملک کی ان گئی جی شخصیتوں میں سے ایک تقوش یا تو موں کے میں سے ایک تقوش یا تو موں کے میں سے ایک تقوش یا تو موں کے لئے مشعل راہ ہوا کرتے ہیں۔

آپ عرم الحرام ١٣١٧ ه مطابق جنوری ۱۹۱۰ مروز اتوار جناب حاجی معروف گل کے گر اکورہ خلک ضلع پناور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم علاقہ میں حاصل کی پیرخوروضنع مردان کے مولا نا عزایت اللہ مختلا اور مولا نا عبدا جمیل صاحب بینتا ہے بھی پڑھتے رہے سولہ سر ہوار مرس کی عمر میں اس خلاقہ میں ملاحث کی مرسیل صاحب بینتا ہے بھی پڑھتے رہے کے اس کے کئے آپ نے بندوستان کا رخ کیا کہلے میرخواور امرو ہہ کے مدارس میں تعلیم حاصل کی پھر ۱۳۲۷ جمری میں بندوستان کا رخ کیا کہلے میرخواور امرو ہہ کے مدارس میں تعلیم حاصل کی پھر ۱۳۲۷ جمری میں دارالعلوم و بو بند میں واخلہ نیا اور ۱۳۵۳ جمری میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی مجموعت مولانا سید حسین احمد مرب براہ میں حضرت مولانا میں حضرت مولانا میں حضرت مولانا میں میں بندی میں میں بندی میں مولانا محمومت مولانا

فراغت تعلیم کے بعد وارالعلوم و بوبتد ہی میں مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳ ۱۳ ہجری سے
۱۳ ۱۲ ہجری تک قد رکی خدمات انجام و ہیں۔ شعبان کی تعطیلات میں والیس وطن آئے ملک کی
تقسیم کی وجہ سے دوبارہ و ہو بتدنہ جا سکے اور دار العلوم تقانبہ کی تمو کلا عسلی الملمہ بنیا در تھی ای
تقسیم ملک والے سال میں وہ طلبہ جو ہندوستان کے وی مدارس میں زیر تعلیم بتھے وہ سب
دورہ حدیث کی تحیل کے سے ۔ آپ کے پاس اکوڑہ فٹک پہنچ مسلے ای طرح رفت رفت آپ کی

محنت رنگ لائی اور دار آلعلوم حقائب ملک کے ممتاز ویل مدارس میں شار ہونے لگا۔

آج ای دارالعلوم ہے گئی بزارطلباء سند قراغ حاصل کر پیچے ہیں اور ملک و پیرون ملک دینی دملمی خدمات جمع مصروف ہیں ۔

آپ نے درس و قدرلیں اور تبلیغ و وعظ کے ساتھ کی علمی کما ہیں بھی لکھی ہیں جن ہیں خلافت راشدہ مقام صحابہ 'وکوات جن علم کے تقاہض اور ابنی علم کی ذراریاں صیام رمضان اور ناموں رسالت کھامی طور پر قابل ذکر ہیں۔ (اکا برعلاء دیوبند)

مفکراسلام حضرت علامہ جسٹس محرتنی عنائی مدخلہ ' دعوات حق" کے متعلق فرماتے ہیں کہ ا " حضرت علامہ مولا ناعبدالحق صاحب کوالقد تعالیٰ نے دلوں پراٹر انداز ہونے کی خاص توفیق عطا فرمائی ہے۔ان کے مواعظ وخطبات (وعوات حق) سے قلب میں سوز وگداز ا ایمان ہیں پچنٹی اور خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا ہوتا ہے۔اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وین کی تعلیمات و ہدایات ان کے خطبات میں لیتے ہیں۔ ' دعوات حق" ان کے خطبات کا جامع ترین مجموعہ ہے۔ ' (ماہنامہ البلاغ" کراچی)

الغرض حفرت شیخ الحدیث مولا تاعبدالحق صاحب تدریس کی خدمت کے ساتھ ساتھ تصبہ کی جامع معجد میں جمعدادر دوسرے اہم مواقع پر خطبدار شاد فرما یا کرتے تھے جوہلم وروحانیت اور قدیم وجدید معلومات کا لیک فراند ہوتا تھا۔

آ پ کی بارتوی اسیلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے اور اسینی بال میں اسلام کی سر بلندی کے لئے کلمہ حق اوا کرتے رہے ---- اور آخر کا رعلم وین اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے ۱۲۳ محرم الحرام ۹ ۲۰۱۰ جمری چہار شنبہ کواپنے خالق حقیق سے جاملے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \_

الله تعالیٰ حضرت کوائے جوار رحمت میں جگہ عطاقر مائیں۔اوران کے خلف الرشید جناب مولا ناسمتی الحق صاحب مدخلۂ کوان کے میچ علمی جانشین بنائیں۔آمین

### شيخ الحديث

### مولا نامحمر ما لك كاندهلوي عشية

یخ الدیث والنمیر حفرت مواد نامحر با لک کا ندهوی آتان شریعت اسلامید کے ورخشدہ

آفاب سے ووای دور کے تقیم محدث اعظیم اشان مغمر بہترین محقق رفیع اشان معلم اور مارف

کامل سے ۔ آپ کے والد گرای شیخ المحد شین حضرت مواد نامحر اور لیس کا ندهوی نور اللہ مرقد واکار دیو بند میں ایک منفر دمقام کے وال سے ان کاعلم ومن زید واقع کی اور ضوص و بنہیت ایک امر مسلمہ کی حیثیت رکھتا تھا وہ قدیم اسراف کا مین شونہ سے ۔ دار العلوم دیو بند ہیں ہر کریم امر مسلمہ کی حیثیت رکھتا تھا وہ قدیم اسراف کا مین شونہ سے ۔ دار العلوم دیو بند ہیں ہر کریم میں الدیم المحت حضرت اقدال مواد نامغتی شرحت المراسل کے جو محد شرف الامت حضرت اقدال مواد نامغتی شرحت اور آخر دم تک صدیث رسول کے جو اغ جانے مالا ہور میں بھورشن اعدیث تقریف لاے اور آخر دم تک صدیث رسول کے جو اغ جانے مالات در ہے۔ آپ کی دھنت کے بعد آپ کے قابل فخر فرز ندار جمند شیخ الحدیث مواد نامخ میں قدر شرف کے اور آخر لمحد حیات کے بعد اسراف کا دیث مواد نامور میں قدر شرف کا خدمت سرانیا موسے دیت دیشہ دیا تو کہ کہ دیات کے باعد الشرف کا دور میں تو دیش کے دور تا در آخر لمحد حیات کے باعد اللہ عور میں قدر شرف کی خدمت سرانیا موسے دیت در ہوئے۔

آ پ تصبہ کا ندهلہ ضلع مظفر تحریبی (جمارت) میں ۱۹۲۵ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم
اپ دالد گرائی ہی ہے حاصل کی۔ دئی سال کی عمر میں قرآ ان مجید حفظ کیا مجر ثانوی اور اعلی تعلیم
کے لئے عدر سرمظا ہرائعلوم سہار نبور میں داخلہ آبا۔ جہاں حضرت مواد نا حافظ عبدالنظیف صاحب مہتم مدر سرمظا ہرائعلوم کی شفقتوں اور عنایتوں سے خوب بالا بال ہوئے۔ اس کے بعد اپنے والد محتر میں کہ حقرت میں محتر ت محالات معرت میں احد منظل مرائعلوم اسلامید دار العلوم دیج بتد تشریف لے مجت جہاں شخ الاسلام حفرت ملامہ شبیرا حد عقب فی محتر ت مولا نا اعز از علی مامروی جام المحتر ہوئی محتر ت مولا نا اعز از علی امروی جامع المحقول علامہ محد ابرائیم بلیاوی اور مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محتر ت مولا نا اعز از علی درجہ میں محکول کی۔ اس دور ان شخ الاسلام عنامہ شبیرا حمر عنائی کی خصوصی عنایات و تو جہات کا مرکز رہے۔ فراغت تعلیم دوران شخ الاسلام عنامہ شبیرا حمر عنائی کی خصوصی عنایات و تو جہات کا مرکز رہے۔ فراغت تعلیم

کے بعد جامع العلوم بر ونظر میں مدرلیں کا آغاز فر مایا اور تقریباً دوسال تک اعلی درجہ کتب پڑھاتے رہے بعدازاں شخ الاسلام علامہ عثانی 🐣 کی طلی پر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل علی بطور استاذ حديث تشريف لي من اورقيام بإكستان تك علامه شمس الحق افغاني مُؤثثة اورعلامه مجمه يوسف بنوریؓ کے ساتھ دورہ حدیث کی کما ہیں ذہریڈ رلیں رہیں تقشیم ملک کے بعد پیخ الاسلام شبیراحمہ عثانی نے دارالعلوم دیوبند کی طرز برایک مرکزی دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس کی محیل خطیب الامت حضرت مولا تا احتشام الحق تھانوی کے باتھوں ممن ہیں آئی۔مولا تا تھانوی کی وعوت برمولا نامحر ما لک صاحب دورالعلوم الاسلامية تنذ واله بارتشريف لے محية - جہاں استاذ حدیث کی حیثیت ہے حیات طیبہ کے پچیس سال خدمت حدیث میں گزار سے ہزاروں طالبان علم کوائے فیض علمی سے سیراب وشاواب کیا۔ آج آپ سکے تلاندہ ملک و بیرون مک بیں ویی وعلمی خدمات میں مصروف ہیں۔ تدر لیس حدیث کے علاوہ تصنیف و تالیف بھی آپ کامحبوب مشغلہ رہا اور اینے قلم فیض رقم سے متعد دعلمی تصانیف یا د گارعلمی شاہ کار کے طور پرتصنیف کیں۔ جن میں تغییر معارف القرآن کے آخری سات یاروں کی تغییر علمی خزانہ ہے۔ آپ کے علمی و تدري كارنامول كربارے ميں مفكر اسلام حضرت علامہ جسٹس شرى عدالت محرتقى عثانى مدخلد فرماتے ہیں کہ

حضرت مولانا محد بالک کا ندهلوی برصفیر کے مابیان عالم و ہزرگ حضرت مولانا محدادریس
کا ندهلوی قدس مرہ کے فرزیدار جند ہے۔ ادران کے علم وضل کے سیح وارث ہے۔ آپ نے
قیام پاکستان کے بعد پھے مرصہ حضرت والدصاحب قدس مرہ کی خواہش پردار انعلوم کرا ہی ہیں
قدریس کے فرائفن انجام دیئے ہے۔ اس کے بعد دارالعلوم شنڈ والا پار ہیں بقرایس کے فرائفن
انجام دیتے رہے اورا کیک طویل عرصہ تک وہاں درس حدیث دیا بعد ہیں جب آن کے والد ماجد
حضرت مولان محمد ادریس کا ندھلوی قدس مرہ کا دصال ہوا تو جاسد اشر فیدلا ہور ہیں اپنے والد کی
جگرے جن رک کا درس آپ نے شروع فر ما دیا۔ جو ذندگی کے آخر دوریک جاری رہا۔ آپ کا
صحح جناری کا درس بوامقبول درس تھا ہر سال تقریباً ڈیڑھ سوطلب آپ کے درس میں شریک ہوتے
سے دعفرت مولانا محمد اور ایس صاحب قدس مرہ کی درس حدیث کی مند کو سنجالنا کوئی معمولی

باستنبيس تحقى كيكن حضرت مولا نامحمر ما لك صاحب بين تفوس علمي مذاق اسينة والدياجد سيه وراخت میں بایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا چنانچہ آپ نے درس حدیث کے اس معیار کو بڑی حد تک ہا تی رکھنے کی بوری کوشش قرمانی اورای کا بتیجے تھا کہ دورہ حدیث بیں طلبہ کے رجوع وا قبال میں کوئی کی نہیں آئی تدریس کے ملاوہ اینے والد ماجد کی خرح مولا ٹاکوتھ نیف و تالیف کا بھی خاص ذوق تھا آ ب کی بہت ی شور علمی تمایس آ پ مے صدقہ ٔ جاریہ کے طور پر باقی ہیں۔ حضرت مولا نامحر اورليس صاحب كاندهلوكي إين حيات مين تغيير معارف القرآن كي يحيل نبيس فرما مك تنے۔ مونا نانے ماشاہ اللہ اس کی تحلیل کا بیڑا اٹھایا اور تفسیر میں اپنے والد ماجد کے رنگ کو باتی ر کھنے کی بیوری کوشش فرمائی۔اس کے علاوہ موالا ٹا کی کتابوں میں 'معالم القرآن' بوے یائے کی کتاب ہے۔ جس میں علوم قرآن کے موضوع پر بزی گرال قدر مباحث اور معلومات جمع قر مانی ہیں۔ اور شایدار رومیں علوم القرآن پر اتن عظیم وضحیم سماب کوئی اور تبیں ہے اس کے علاوہ '' تاریخ حرمین' اور''اصول آخیر'' بھی آپ کی گراں قدرعلمی یاد گار ہیں جواپنے اپنے موضوع ميره قيع تصانيف كي حيثيت ركفتي مين \_ (ماهنامه البلاغ كراچي رجب المرجب ١٣٠٩هه) شیخ الحدیث مولانامحد ما لک کاندهلوگ علمی مقام میں ایک بین الاتوای شبرت کے حامل تھے اس کے باوجود آپ بڑے متواضع ملنسار خوش اخلاق اورشنیق بزرگ تھے۔ آپ کی ہر بات اورادا ہے اپنے والد ماجد کاعلمی رنگ جھنگ تھا۔مسلک و یوبند کے تنلیم دا می اورعلمبر دار تھے۔ ساری حیات دینی علمی اور تبلیغی خدیات میں مصروف رہے ملک و بیرون ملک تبلیغ رین کاحق ادا کیا۔ جامعہ خیر انمداری ملتان اور دیگر دین مدارس میں ہرسال تبلیقی جنسوں میں شرکت فریا تے اور مختلف علمی موضوعات پر آپ کی عالماند تقار میر ہوتی تنجیں ۔ جو بے حدمتا تر کرتنس اور عوام وخواص میں مہت ہی مقبول ہونی تغییں۔ آپ نے غیرمما لک شن ستعدد بارتبلیفی دورے کئے اور اسلام کی حقاشیت سے ہزاروں لوگوں کے تغوب کومنور کیا۔ کئی بارجج وزیارت کی سعادت حاصل کی اور روضہ رسول پر حاضری کی اسعاوت نصیب ہوئی۔ تذریس وتصنیف اور تبلیغ وین سے ساتھ ملت کے اجماعی مسائل کا دروا دران کے ساتھ خاص شغف بھی تھا اس سلسلے بیں آپ نے قابل قد ر خدمات انجام دی ہیں۔ سیاس نظریات میں اینے اکا برحکیم الامت حضرت فعانوی مینیڈ شيخ الاسلام علامه شبير احدعثاني بيئية علامه ظغر احدعثاني بيئنة بمفتي محرحسن بيئية مولانا محرادرليس کا ندهلوی پہنیا درعلامہ سلیمان ندوی بہتی کی طرح دو تو می نظریے کے علمبر دار رہے اور تح یک یا کستان کے بر بوش حامی اور کارکن رہے آیام یا ستان کے بعد اپنے انہی اکابر کے شانہ بشانہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشان رہے۔ مجلس تحفظ ختم بوت اور مجلس صیدانی المسسل حیس یا کستان کے ذریعے بری سرگری ہے دینی تبلیغی خدمات انجام دینے رہے۔شہید صدر جز ل محمد ضیاء بھتی مُؤٹٹی کے دور میں مجلس شور گ چھراسلامی نظریاتی کونسل کے معزز رکن رہے مک میں کوئی اجمّا کی علمی مادینی کام ہوتا تو آپ ک طرف نگا ہیں اٹھتی تھیں آپ بہت ہے ویٹی مدارس اور دیتی تخطیمول کے سربر ہ اور صدر نشین رہے غرضیک اللہ تجالی نے آپ کو بہت سے اوصاف و کمالات ے نواز اٹھاان کی خوش اخلاقی' خوش طبعی اور شفقت کا انداز ہمیشہ دل برنقش رے گا احقر راقم کی وزخواست پرڈیرہ غازیخاں اور جام نوربھی کجلس صیسانیۃ السمنسلسیسن کے جلسے پی تشریف لائے۔ اٹنے دور دراز علرقہ میں ان کی آ مدصرف احقر نا کارہ ہے محبت وشفقت تھی آ پ یار بار فر ماتے تھے کہ بیٹنہاری محبت تھینج کر لائل ہے۔ احقر کی تصانیف کو دیکھ کر مسرت کا اظہارت فرمائے ادر دعاؤل ہے نواز تے تھے۔افسوس کہ آئ نام ان کی عمایتوں اور شفقتوں ہے محروم جیں آ ہے ہمیں ۸ربیج الاول ۹ پیما ججری مطابق ۴۰ کتو بر ۱۹۸۸ء بروز جمعۃ انسیارک کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ گئے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ۔ايکعرصه ہو چکا ہے بيكن ان كي دَكَشُ ادا كي حسن صورت وحسن سیرت ان کی شفقت و محبت اوران کی عنایات دل سے بھلائی نہیں جاسکیں۔اللّٰہ تعالى ان كي ورجات بلندفر ما تمي اورجمين ان كفش قدم يرجينے كي توفيق عطا فرمائے۔ آمين ثم آمين

> آ سان تیری لحد پہشم افشانی کرے سبزہ نور ستہ تیرے در کی دربانی کرے خلات شد

### نجم العلماء

# حضرت مولا ناسيد نجم الحن تفانوي بيشية

### صدرمجلس صيانة المسلمين بإكتان

حضرت مُولا نا سيد جيم الحسن تفانويٌ كا دلمن تفانه جيون شلع مظفرُتُكر يو يي ( جِعارت ) تھا... آ ب كيم الامت مجدد الملت حضرت مولا "الشرف على تهانوي قدس الله سره كے برا سے بھائي جناب منتی اکبریلی صاحب کے نواسے تھے اس حوالے سے آپ کو حضرت مکیم الامت قدس سرہ کے نواے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی ولادت ۱۳۳۹ ہجری کے لگ بھگ ہوئی ابتدائی كتب قارى ومرني كى خانقاه الداويه اشرفيه كيدرسه الداد العلوم فقائه بجنون مين يزهيس متوسط اوراعلی تعلیم کے لئے ہندوستان کی مشہور ومعروف وینی علمی در سگاہ مدرسه مظاہرالعلوم سہار نیور میں داخلہ لیا اور آپ ہے 9 1400 ایجری میں تمام علوم دیدیہ اور دور ؤحدیث کی تکیل حضرت مورا نا عبدالرحمن كامليوري حضرت مولانا اسعد الله راثيوري اورثينج الحديث حضرت مواة تامحمد زكريا کا ندهلوکٹ ہے کی ادران حضرات کے فیض علمی و روحانی ہے خوب مالا مال ہوتے رہے ۔ تھا نہ نجون کے ز ، نہ قیام میں ایک معتد به عرصہ تک حضرت حکیم الامت ن*ضا*نوی قدس سرہ کی صحبت میں ر ہے کا شرف حاصل رہااور قرابت واری کی بنایر گھر میں بھی آیا جانا کثرت ہے رہا اور مجالس میں حاضری رہتی تھیا تھا نہ بھون ہی کے زمانہ قیام میں حضرت تحکیم الامت قدس سرہ کے خلیفہ ارشد معنرت نولبه مزیز الحسن مجذوبؒ ہے خاص عقیدت ومحبت کاتعلق پیدا ، وگیا تھا اور حضرت خليم الامتُ كے حوالہ ہے حضرت خواہد صاحب كوجھى ان تمام بھائيوں ميں مورا ناسيدشش الحسن تھا تو کی مولا ، قمر ایسن تھا تو ک ایسینہ اور مولا نا مجم ایسن تھا نو کی بھٹیٹہ سے لگا ؤ ہو گیا تھا اور چو مَہ تن تعالیٰ نے مولانا مجم کھن صاحب بہتین کومن صورت وسپرت کے ساتھ حسن صوت ہے بھی ٹوازا تقااس کئے معنزت ٹوئد صاحب اپناعارہ نہ کلام موار ناتجم بھین صاحب بہنیا ہے پرمعوا کر شتے ادر لفف اندوز ہوئے تھے۔ اِس طرح آپ دولوں کے درمیان شاعرات مزاج کے اعتبار ہے بھی

كافى مناسبت پيدا و كئي في چنانچداس مناسبت ى كايدا ثر تفاكه مولانا مرحوم حفرت خواجه ماحب كاب ولجدادراً وازش حفرت توابرها حبّ كے عارفاندكام كوير من برقادر بوك تقاى لية سالا شابقاع مجنس صيائة المسلمين كموقد يرسامعين اجتماع كي ذوق وتوق اوران كرمطالبكود يمية موسة برسال اجماع كى ايك نصع محض كيذوب كمام سيدى منعقدكى جاتى تھی جس کو حاضرین اجھاع نہایت شوق و ذوق ہے سنتے تھے۔ پیجلس بجذوب تقریباً دو تھنے 🗽 جاری رہی تھی میمراس کے باوجود نہ تو حضرت مولا نا کوشکس محسوس ہوتی تھی اور نہ بی سامعین کو۔ حضرت خواجد معاحب کے عارفاند کلام کو سننے کے لئے لوگ جو آل در جو ق مرکت کرتے سنے اور جامعها شرقيدلا موركا وارالحديث كالإرابال مجرجاتا تعااور برآمد يراتمد كالمربحي لوكون كالبجوم موتا تفا-حعرت تکیم الامت تفانوی کی قرابت داری کے توالدے می سب اکابرعلاء مولانا مرحوم سے محبت وشفقت فرماتے متے تصوصا معترت مفتی محرصن صاحبٌ بالی جامعہ اشرفیہ لا ہود حغرت مولا بالظغراح وعثاني صاحب بيكتوي معرت مغتي محرشفيع صاحب بيكثين معترت مولا نامحه اوريس كاندهلوى معاحب بكنوا ورحفرت مولاناجليل احد شروان صاحب مينوي ومشفقت قرباتے متھے۔ مولانا عجم کھن صاحب جب بھی معفرت مفتی محد حسن صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے حضرت مفتی صاحب انتہالی احر ام فرماتے تھے بمیشدایے سراہنے بیمی مولی کری پر بنماتے تے بھی بھی نیج بیں بیٹے دیا قیام پاکستان کے عرصہ دراز تک حضرت مفتی ها حب نے جامعداشرفید نیلا گنبدی دوسری منزل براین باس بی رکعاای لئے معرست مولانا کومعرت مقتی مساحبٌ سے حدور دیمشق وعقیدت تھی اور حصرت مفتی صاحب سے بی بیعت ہوئے تھے۔ اسی خرج حصرت موادنا محدادریس کا در حلوی موادنا کی خداداد صلاحیتوں کے معترف تے اور آپ ہے بہت محت کرتے تھے۔

مولانا جم الحن صاحب فراخت تعلیم کے زمانہ ہے تن دینی علمی اور تبلینی واصلامی کامول میں بوئی سرگری سے حصہ لیلتے رہے تحریک پاکستان میں حضرت تحکیم الامت تھاتوی قدس سرو کے نظریہ کے مطابق کام کیا اور حضرت کے خلفاء و متعلقین کے شانہ بٹنانہ قیام پاکستان کے لئے جدوجہد فرماتے رہے قیام پاکستان کے بعد شخ الاسلام علامہ شہر احمد عثانی بھٹا ہوگی گائم کروہ جہ عت مرکزی جمیات علی واسرام پاکتان کے ذریعہ نظام اسلام کے فاز کے لئے کوشال رہے ان طرح کرے نے ذریعہ نظام اسلام کے فاز کے لئے کوشال رہے ان طرح کرے ختم نبوت میں بھی بری سرگری سے مملی حصد لیا پھر جب حضرت حکیم الامت محانوی قدس مروی جماعت بنس صیبانی المسلمین کی نشاق فانیکا آغاز ہواتو حضرت مولان جلین احمد شیر والی بہت کے دست واست کی حیثیت سے شب وروز مجنس کے کامول میں معمروف ، وگئے ور بفضا بہتائی موانی مرحوم کی اختک کوششوں سے بہت جد مجلس کوترتی اصیب ہوئی۔ اور آج بحد انڈم بلس صیب انداز المسلمیسن بورے پاکستان میں مشہور ومعروف دینی واصاباتی جد عت کے طور پر کام آرری ہے۔ (ماہنا مراحی اللہ بار نوم ہر 1994ء)

محترم جناب مولا نامشرف علی تفانوی صاحب فروت جین کی مجس صابعه آمسیمین کو ۹ میسا جمری میں حضرت تکیم الامت موما نا اشرف علی تفانویؒ کی زیرسر پرسِ تا امْ کیا گیا تھا جس کے موسس اعلیٰ اور تکران اعلیٰ حضرت تکیم الامت کے ضیفہ ارشد مفترت مولانا حافظ جیل احد شیروانیٰ ہے۔

قیام پوکت ن کے بعد جھڑے مولانا مفتی محد حسن امرتمری اور حضرے مولانا جمیل احمد شیرواٹی نے جامعا اخر فیدا اجور ہیں مجلس صیاحہ استمبین کا کام شروع کیا بچر اورے پاکستان ہیں اس کی شرفیل کا کام شروع کیا بچر الاسلام حضرے موالانا فلز احمد عثانی استحقی عظم پاکستان حضرے مولانا خیر محمد ظفر احمد عثانی استحقی اعظم پاکستان حضرے مولانا خیر محمد بالدھوی جھٹرے مولانا خیر محمد بالدھوی جھٹرے مولانا خیر محمد الاندھوی جھٹرے مولانا خیر محمد الاندھوی جھٹرے والانا خیر محمد الاندھوی جھٹرے والانا خیر محمد الاندھوی جھٹرے مولانا خیر محمد بالدھوں محمد بالدھوں محمد بالدھوں محمد بالدھوں کے محمد بالدھوں کے محمد بیاری محمد بیاری محمد بالدہ بالدھوں محمد بیاری مجلس شوری کے رکن رہے بیاں جس محمد بیاری اور اورا میان محمد بیاری اور اورا میان محمد بیاری استحد محمد بیاری احمد بیاری محمد بیاری اور اورا میان محمد بیاری استحد محمد بیاری احمد بیاری محمد بیاری بیاری محمد بیاری احمد بیاری محمد بیاری محمد بیاری محمد بیاری احمد بیاری محمد بیاری احمد بیاری محمد بیاری م

فيعل آبادي حضرت مفتى محمد وجيبه كراچوي حضرت موما ناسليم الله غان كراچوي حضرت مولانا محمد شرف خان پیثاوری مصرت علامه محد تقی عثالی مصرت مولا نا تحکیم محمد اختر کراچوی مصرت مولا نامحمه اسعد قفانوی معفرت مولا ناحسن جان بدنی مفرسته مولا نا قاری تنویر الحق قفانوی اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندهری جیسے مشاہر علاء شامل بیں۔ (اکا برعلاء دیویندص ۲۴ س) ببرحال مفرت مولانا جم بحس تی نوی آخروت تک مجلس کے ساتھ وابستہ رہے اور مولانا ک سربرائی میں مجلس نے جوزتی کی اس کے لئے ایک دفتر درکار ہے آ ب کامجنس کے ساتھ کوئی معمولی تعلق نہیں تھا بکہ والبانہ اور عاشقا نے تعلق تھا جو تقریباً جالیس برس تک رہا، مجلس کے سالانہ اجماع کے موقع پر دو تین روز قبل جامعہ اشر فید لا ہور پہنی جاتے اور مجلس کے اجتراع کے تمام انتظامات اپن گرانی میں کراتے تھے۔ جامعہ اشر نیدلا ہوراور اس کے بانی اور منتظمین ہے بھی بڑا حمر اتعلق ربااورآ خرى وقت تك سيعلق بزى عقيدت ومحيت سے نبھاتے رہے خرض بدكه مولانا مرحوم بدی خوبیوں کے مالک عضہ نہایت متواضع ادرمنکسر الممز اج بتھے حُوش اخلاق اور ملنسار تھے سلف صالحین کی یادگار تھے۔ ساری زندگی تبلیقی واصلاحی خدمات سرانجاس دیتے ہوئے گرّاری ٔ کیم ربیج اساً فی ۱۳۱۱ جمری برطابق ۲۱ کتوبر ۱۹۹۰ ء کی شب تین بیجے کے قریب کراچی میں حرکت قلب بند ہوجانے سے اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف رحلت فرما گئے۔

اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَاجِعُونَ مَن جَازَجَازُه حَصَرت مولانا عَدِالرَحْن التَّرِقَ مَظَلَمَ فَى راولپند کایش پرُ هائی دانشہ تعالی ورجات عالیہ نصیب فرمائے ۔ آین آسان تیری لحد بید شہنم افضائی کرے سبزہ نور ستہ تیرے در کی دربائی کرے

### يثنخ العصر

#### . حضرت مولانا قاضى محدزا مدالحسيني ميشية

۲ محرم الحرام ۱۴۱۸ ہجری مطابق ۴ اس می ۱۹۹۷ء عالم اسلام نے اس خبر کونہایت افسوں ہے۔ سنا کہ متناز عالم دین مصنف محدث اور مفسر حصرت مولانا قاضی محمد زاید الحسینی نور الله مرقد ہ وصنال فر ، گئے۔

حضرت قامنی صاحبؒ: کاہر دیو ہندیں منفروشان کے مالک تصد آپ بیک وقت مضر' محدث' محقق' مورخ اور پیرطریقت تخصہ و داکاہر کے علمی اور روحانی کمالات کے پر تو اور ان کے مزاج کے مجمع حامل تنے۔

> براروں سال زمس این نے نوری پدروتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدہ ور پیدا

حضرت قاضی صاحبٌ کا خاندان صدیوں ہے علوم دینیہ کی خدمت ہیں، مشہور ہے۔ حضرت مولانا قاضی تکد زاہرانسینی بہتیات سلمی اور روحانی گھرانہ میں ۲ رہنے الاول ۱۳۳۱ ہجری مطابق کیم فروری ۱۹۱۳ء بروز ہفتہ کو پیدا ہوئے قرآن پاک اور ابتدائی عربی فاری تعلیم گھر ہی میں حاص کی ۱۹۲۸ء میں شس آباد ہے ندل پائی کیا اور اس مال دالد گرامی کا سابیآ ہے ہے۔ ہے اٹھ گیا۔

بچینے کا بدداغ بھی آپ کے شوق اور جھول علم کی تعیت کو کم ندکر سکار آپ ذوق وشوق ے عوم اسلامید کی تھیل جس کئن رہ ہائ وقت علاقہ چھچھ سائے رہائیین کا مرکز تھا۔ آپ شخ البند کے شائر درشید مولانا عبدالرحل حمیدی مولانا عبدالحی لکھنوی کے فیض یافتہ مولانا سعیدالرحلن اور مولان عبداللہ جان موضع جلالیہ جسے با کمال علاء وین کے فیوضیات سے مستفید ہوئے ۔ اعلی تعلیم کے لئے سمجواء میں برصغیر کی مشہور دین درسگاہ مظاہر العلوم سہار نیور تشریف لے سے وہاں آپ نے مول نا سراج احمد دشید بہتی مفتی جمیل احمد تھانوی ایسین مولانا مفتی

ظهورالحق مينية مولانا ظريف احمد مينية مولانا فيض ألحن بينية اورمولان عبدالله بزاروي مينية جیے جیداسا تذہ کے فیوضات علمیہ ہے استفادہ قرا کیا۔ بعداز ان آ پ محدث العصر موما نامجمہ اتور شاہ تشمیری سے استفادہ کے لئے ڈائھیل تشریف نے گئے جہاں آ ب نے بخاری شریف کا ساخ حضرت شاه صاحب سے کیا۔ ۱۳۵۳ اجری مطابق ۱۹۳۲ء میں وارالعلوم و ابو بندیس وور واحدیث شریف کے لئے واخلہ لیا۔ دارالعلوم وابو بندی مندحدیث پراس وقت سے الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احمد في أينية جلوه افروز تق آب في بخاري اور ترزي عفرت مدفي مينية سے برهي حضرت مدنی بھنا کی اردوتقر مرکوآپ دوران سیل می عربی میں قلم بند فرماتے رہے۔ مسلم شریف مولا نا رسول مّان ہزار دی ہے ابودا ؤوشریف مولا نا میاں اصغرحسینؓ ہے طحاوی شریف' مولا نامحد ابراہیم بلیاویؒ سے شائل ترندی مولانا اعر ازعلیٰ سے موطا امام محد سفتی محد شفیع بہتیا ہے۔ موطاامام مالك مفتى رياض الدين سے اور مولانا قارى متيق الرحل سے يار وعم كي مثق فرمائي \_ آ ب سے دور طالب ملمی میں ایک مرتبہ مشہور شاعر ظفر علی خان دار العلوم و یو بند تشریف مائے روارالحدیث نیس ان کے اعزاد میں تقریب استقبالیہ منعقد ہو گی۔ اساتذہ اور طلباء نے مولا نا ظفر علی خان کوظلماً ' در نشرا خوش آید بد کبار اس موقع پر علاء دیو بند کی شان میں آپ نے بیک نظم کہی جس میں مرز اتا دیانی کے خلاف اکابر دیو بتد کی خدیات کا تذکر وکرتے ہوئے قربای<sub>ا ہے</sub>

ائنی کی ذات اقدس سے بشیر الدین نالاں ہے اس نقم سے متاثر ہوکرمولا ناخفرعلی خان نے ٹی البدیہدد یوبند کی شان عی مشہورنظم کمی جس کا پہلاشعرمندرجہ ذیل ہے ہے

> شاہ باشد وشاہ ذکی اے سر زمین دیوبند ہند میں تو نے کیا اسلام کا پرمجم بلند

۱۹۳۱ء میں جب آپ حضرت مدنی بھتیہ کی زیارت کے لئے ویو بند تشریف لے مصح تو وہاں سے والیسی پر حضرت مدنی بھتیہ نے حضرت لا ہوریؒ کے نام آپ کو وقی رفقہ عنایت فر ملا۔ جس میں آپ کے متعلق بھی آیک جملہ نکھا''علمی اور عملی حالت ماشاء اللہ قابل اطمینان ہے۔'' اب حضرت لا ہودیؒ کے ہاں بھی آپ کا آنا جانا شروع ہوگیا۔ ۱۹۳۹ء میں جب آپ پہلی مرتبہ تے بیت اللہ کو جارہ بے تھ تو حضرت الا موری کی ضعمت میں عاضری دی حضرت الا موری نے آپ کو اپنے تلمی و تخطول ہے مزین اپناتر جمہ قرآن پاک عنایت فرمانی یو کف ایک تفدند تھا بلک حضرت الا موری نے بقول آپ کے اپنا فیض قرآنی آپ کو منقل فرما دیا۔ 1942ء میں حضرت مدنی میں منظرت کے وصال کے بعد حضرت لا موری کی خدمت میں حاضری زیادہ موگی۔ 1971ء میں جب حضرت لا موری ایست آباد تشریف لائے تو از خود فرمایا میں جو ہتا ہوں کہ سلسلہ قاور مید میں آپ تو تشریف الا مائی 1971ء ایست آباد تشریف آپ کو تشریف آپ کو تشریف آپ کو تشریف آپ کو تا تا مال ۱۹۲۵ء ایست آباد تشریف آپ کو تا تا کہ دری یو آپ کو اجازت بیت سے نوازتے ہوئے اپنا مجاز فرمایا:

#### تدريسي خدمات:

1907ء میں جب آپ دارالعموم دیوبند سے فارغ ہوکر اپنے آپائی گاؤل مشم آباد تشریف لائے تو گاؤل مشم آباد تشریف لائے تو گاؤل میں 'مدر مرجمہ بین' کی بنیادر کھی۔القد تعالیٰ نے افہام وتنہیم اور فصاحت و بناغت کا ملکہ عطاقر مایا تھا۔عظیم علی خوبیوں واحدین کی دعاؤں اور اسا تذوکی شفقتوں کی برکت سے طلبہ دور دور سے آئے۔ بہاں آپ نے بخاری سے لے کرکافیہ تک علوم وفنون کی تمام کتب بڑھا نیں تعلیم و تدویس کے ساتھ علاقہ کی ذبی منبروریات کا خیال رکھا باطل کا مقابلہ بھی فرمایا۔

حضرت اقدس قاضی صاحب کوقر آن بھی کا ذوق اپنے اکابرے ورشد میں ملاتھا تصنیف و بقدرلیں اور ہرا نتبارے علوم قرآنند کی خدمت کی ۔ میس کے قریب مختلف قرآنی اسالیب پروقیع علمی کما بیں تکھیں اور حیات مستعاریس جہاں بھی رہے درس قرآن مجید کا ناغر نیس فرمایا۔ بلکہ ایست آباد کے زمانہ میں قودن میں تین تین مین مقامات پرعرصہ تک درس دیتے رہے۔

#### تصنیفی خدمات:

الله تعالی نے تحریر و تصانیف کا بھی اعلی سیقہ آپ کو عنایت فرمایا تھا۔ وسعت مطالعہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین حافظہ سے نواز اٹھا۔ اس لئے آپ کی ہرتحریر دلائل و براتین سے مزین ہے۔ عمی اور اصلاحی ہر میدان میں آپ کی سینٹٹروں تصانیف یا دگار ہیں۔ بخاری کے زھمۃ الباب تنبیر کے مشکل مسائل فلسفہ کلام اور'' شرح عقائد'' کی کتب سے لے کر وضو محدہ کے فضائل اورعوا می دروی تک آ ب کی تصنیفات ہر طبقہ کے لئے رہنما ہیں۔

#### وقات:

١٥ أُست ١٩٨٩ م آپ كودل كاشد بيد دوره پرا له تو كمپليكس اسلام آباديش چند دن زيرعلاج رے ڈاکٹروں نے کام ہے منع کر دیا تھا۔ گرآ ب باد جود انتہائی نقابت کے مسلس کام کرتے رہے بیاری کے دوران چراغ محمد سوائح عصرت مدنی بیند کھی درس قرآن مجید اور دروس حدیث بهام انوار الحدیث کا کام کیا علاوہ ازیں بھی کئی عنوا نات بریکھا خطوط کے جوابات روزانہ ا بے قلم سے لکھتے درس نظامی کی انجائی کتب کی قدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آ ب کی خواہش تمنی کدمیرے معمولات میں مجھی بھی ناغد شدہ واللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو بورا قرمایا چنانچہ آخری روز بھی تمام معمولات ادا فرمائے اور رات بارہ بے اچا تک ول کی تکیف ہوئی۔ سی۔ایم۔انکی۔اٹک لے جائے محصے خود پیدل کیل کرگاڑی میں جیشے اور وہاں ہے ہیتال تک مجمی خود چل کر محے ڈاکٹر آ کمیجن کی تیاری کر ، ہے تھے کہ دون کر گیار ومنٹ پر تبجد کے وقت جو آ ب ك ملكة تمام عمر وصال مجوب كا وقت تها نين مرجبه الله الله الله فرمايا أور جان جان آ فرين كَ بِهِ وَكُودِي ـ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ ـ وحمه الله وحمة واسعة ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کاردان ہوں سے بہاریں ہم کو ڈھوٹڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں ہے

# مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی ندوی میشد

حضرت مولانا سیدالوانحس علی ندوی عالم اسلام کے ایک جیدعالم دین عربی اور روو کے بلند بابدادیب اور سوائح نکار عضیم مفکر و محقق اور مخلص مربی ودای ولی الله عصد آپ نے اپنی زندگ اسنام کی تقیقی تشریخ و تبییز دینی تغلیمات کوزندگی میں منتقل کرنے اورمسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام مُوتاز ہ اور است مسلمہ کوسرگرم رکھنے میں مصروف رکھی مرحوم ۹ محرم الحرام اسه البحري ( ۱۹۱۴ء ) ميں بور ليا۔ كے شير رئے پر ملي كے قريب دائزہ شاہ علم اللہ ميں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی اور ادبی گر انے سے تعلق رکھتے تھے آپ کے وادا مولانا تھیم سیونخرالدین فاری کے جلیل القدر مورخ اور و بیر تھے۔ آپ کے والدمول نا سیدعبوالحی بہتا ہے ( سابق ناقم ندوة العلما وبكھنؤ ) زہمتہ الخواحرجیسی جلیل ائقدر عربی تصنیف کےمصنف ہیں جس میں ہندوستان کے ساڑھے جار ہزارے زیادہ علماء دوا میان کا تذکرہ ہے۔ آپ کے ودھیالی اور تنصیالی بزرگ حضرت سیداحد شهید عن سے سنسلہ سے وابستہ تقے اور س سلسلہ عمراصاحی اجازت ہوئے تیں۔ آپ نے ویز تعلیم ندوۃ العنماء میں حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں شخ خَلِيلٌ بن محمد بما في علامه سيد سليمانُ عُدوي مولا نا حيدرحسنٌ خان نُوكَي مولا نا سيدهسين احمرُ مد في سورا نا احمد علی او بوری شال جیں۔ آپ کی دین تعلیم وتربیت کے انتظام میں آپ کے برے جه لی و اکنز عبداعلی کابردا کردارہے۔

آپ نے اپنی ملمی و ملی زندگی کا آغاز درس قرآن سے کیا کم است ۱۹۳۳ و آپ کا تقرر تفسیر دادب کے استاذ کی حیثیت سے ندوق العلماء میں جوا۔ ۱۹۳۸ء میں آپ کی پہلی کتاب (اسپنے جدامجد کے تذکرہ پر مشتمل) "میرت سید احد شہید" شائع ہوئی۔ حضرت مناظر احسن گیلانی مولانا عبدالماجد دریا آب دی مولانا محدمنظور نعمانی پھتائیہ مولانا محدز کر آپا کا ندھلوی فی کشر محد آسف قد دائی مولانا قاری محد طیب جیسی کی علمی دو ین شخصیات سے آپ کا تعالی رہا۔ آپ

مولا ، عبدالقادر رائے بوری ہے بیعت ہوئے۔ اور کسب فیض کیا۔ 1968ء بیں حفزت مولا یا الباسُ اوران کی دینی وعوت ہے ربط و تعلق پیدا ہوا جو بروحت ہی چلا کیا۔ آپ نے 1962 ویش مولا نامحد یوسف مِیکٹ کے ایماء براہل عرب اورعلمی داد لی حلقوں میں تبلیقی کام کومتعارف کرانے کے لئے تجاز کا پہلا سفر کیا۔ ۱۹۴۸ء میں ندوہ کی مجلس انتظامیہ کے رکن ۱۹۴۹ء میں سید سنیمان ندویؒ کی تحریک پر ہائب معتمدُ ۱۹۵۳ء میں علامہ سید سلیمان ندویؒ کی وفات کے بعد معتمد تعلیمات اور ۱۹۲۱ء میں ڈاکٹر عبدالعلی ہیں ہے کہ وفات کے بعد ندوۃ العنساء کے نظم بنائے گئے ۔ ۱۹۳۵ء میں آپ کی زیرادارت تدوہ کا دوبارہ اجرا ہوا۔ ۱۹۳۷ء میں آپ نے ایک پندروروز ہ اخبار ' تغییر' مولا ناعبدالسلام ندوی کے ساتھ مل کر جاری کیا۔ ۱۹۵۱ء میں انسانیت اور اخلاق ك چلن كومام كرئے كے لئے آپ نے تحريك بيام انسانيت قائم كى ١٩٥٠ مير مجلس تحقيقات نشريات اسلام قائم كى - 1914ء من أيك وين تعليى كوسل قائم كى - 17 19، من حكومت معودي نے جامعداسلامید مدیند منورہ کے قیام کے موقع پر آپ کواس کی میکس شوریٰ کا رکن بنایا۔ آپ نے رابطہ عالم اسلامی کی طرف ہے گئی مما لک کے دورے کئے جن کا تذکرہ آپ کی کتاب " دریائے کابل سے برموک تک " بی مانا ہے آپ نے کی بین الاقوائی کاففرنسوں بیس شرکت فر ما کی اور علمی مقالات پڑھے۔ دعوت و مستبلیغ کا سلسلہ بھی جاتا رہااور کئی جیلینی اسفار بھی <u>س</u>ے۔ آب نے عربی اور اردو بلی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا آب کی سنب کا معیار بردا علمی اور تحقیقی ہے آپ نے جدید اور قدیم ما ؓ خذ ہے جھر بورا ستفادہ کیا آپ کی کتب کے و نیا کی کئی زبانوں میں تر اجم ہوئے اور ان کی حرب وعجم میں بڑی پیڈیرائی ہوئی۔ آپ مالم اسلام کی متناز دین علمی اور سیای شخصیات سے بھی ملتے رہے اور عصر حاضر میں مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ ك لخ مفيدمشور يمي ويت رب آب مصرف عالم اسلام بلك يوري ونياس باخبرر بين تھے۔است مسلمہ کو در پیش مسائل پرآپ کی گہری ظرحمی آپ نے در دول اور ضوص ہے است مسلمہ کی فکری رہنما کی فرمائی۔

آ پ نے ندوہ العلماء کے علمی واد بی معیار کو بلند کرنے میں بھی اہم کر دار ادا کیا اور ایک بہترین مختلم کابت ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے بھر پور جد و جبد کی ۱۹۲۴ء میں مسلم مجلس مشاورت کی تفکیل کروائی اور ۱۹۷۳ء میں آل اعثر پا مسلم پرشل ما ، بورڈ قائم کروایا۔ جومسلمانان ہند کا متحد ہ پلیٹ فارم ہے۔ ۱۹۸۳ء میں آپ واس کا صدر بنادیا گیا۔ آپ وارالمصنفین اعظم گڑھ کی مجلس انتظامی مجلس عالمہ کے رکن اور دارالعنوم دیو بند کی مجلس شوری کے رکن بھی بنائے گئے۔

آپ کی غیر معمولی اسازی خدبات کے اعتر اف کے طور پر ۱۹۸۵ء میں آپ کوش و فیصل بین الاتوا می انعام دیا گیا۔ آپ کئی بین الاتوا می تظیموں اور اداروں کے رکن تھے۔ جن میں عربی الاتوا می انتخام دیا گیا۔ آپ کئی بین الاتوا می بیروت مجلس انتظامی اسلا کے سینٹر جنیوا شامل عمد راور دابط بیں۔ ان کے علاوہ آکسفورڈ سنٹر فار اسلا کہ اسٹڈ بڑا آکسفورڈ یو نیورٹی کے صدر اور دابط الا دب الاسلامی العالمیہ کے صدر بھی تھے۔ اجوری ۱۹۹۹ ، کو حکومت دی نے آپ کو ۱۹۹۸ء کی سب سے بوی عالمی شخصیت قرار دیا۔ آپ نے انوارڈ میں ملنے والی ساری رقم (آیک ملین درجم) دی نے توارڈ میں ملنے والی ساری رقم (آیک ملین درجم) دی نے تو تو اور اسلامی تعلیمات کی نشر واشاعت کے لئے دفف کردی۔

مون نا ابوائس کی ندوی نے بیسوی صدی بیسوی بین اسلام کو پورے بیقین اورواؤق کے ساتھ موٹر انداز بین تحریر و تقریر کے ذریعے دنیا کے سامنے بیش کیا۔ آپ نے جدید اسلوب اور جدید ذبن کو بیش نفر رکھتے ہوئے علمی طرز استدلال اختیار کر کے دمافوں کو مطمئن کرنے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے بہت سے مواقع پر مختلف غدا ہب دخیالات کے حال افراد کے وجنا عات سے خطاب فرمایا۔ آپ جہ ال بھی مجھے صاف و بے لاگ یا تیں کیس۔ آپ خاطبین کے ذوق وز این زبان واسلوب اور وقت کے مقاضوں کو بدنظر رکھتے ہوئے خطاب فرماتے۔ آپ کی تقاریر کے کئی مجموعے شرکتے ہو بچکے ہیں۔ جن میں تغیر انسانیت فرماتے۔ آپ کی تقاریر کے کئی مجموعے شرکتے ہو بچکے ہیں۔ جن میں تغیر انسانیت اصلاحیات عدید یا کستان اور یا جا سرائے زندگی وغیر وشائل ہیں۔

آپ نے ابنی تقریر وتحریر میں مغربی تہذیب کا جرأت اعتباد اور یقین کے ساتھ سامنا کیا۔ آپ نے بھر بورملمی تقید اور ماہران تحلیل وتجزیہ سے تہذیب جدید کے طلعم کوتو ڈار اس حوالے سے آپ کی تصانیف غد ہب وتدن نیا طوفان اور اس کا مقابلہ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی مخبکش اسلامی بیداری معرکد ایمان وَمادیت مغرب سے چھ صاف صاف با تمیں نی و نیا (امریکہ) میں صاف صاف با تیں اور تہذیب وتدن پر اسلام کے اثرات واحسانات خصوص اہمیت کی حامل ہیں۔

التدتعالى نے آپ کوم بی زبان کا وہ وَ وق دیا تھا جوا بی زبان کوعظا ہوتا ہے اور اہل زبان کوعظا ہوتا ہے اور جس کو وہ اپنا میں بھی ان کومت ہے جن کے اندر فطری اور وجدانی وَ وق ہوتا ہے ۔ اور جس کو وہ اپنا ہے ملم وصطالعہ ہے جا (روش) دیتے ہیں۔ آپ نے شروع تی سے عربی زبان کوتقر پر وتحر پر کا وَ ربعہ بنایا۔ عالم عرب ہیں جگہ جگہ سلیس عربی ہیں خطاب فرمایا۔ آپ کے گئی عربی مقالات عربی مجلات کی زبات کی خرب ہیں جگہ جگہ سلیس عربی ہیں خطاب فرمایا۔ آپ کے گئی عربی مقالات عربی ورات میں خطاب فرمایا۔ آپ کے گئی عربی مقالات عربی ورات الاربعة ورائل الاربعة والعالم بانت حطاط المسلمین اذا هبت میت الایسمان والمساویة اصداع حسو العالم بانت حطاط المسلمین اذا هبت ربع الایسمان والمساویة اصداع کی الطریق الی المسلمین اور المعقیدة والعبادة والعبادة والسملون والمسلمین اور المسلمین المسلمین الموری ہی المسلمین المسلمین المدون سید مقراف میں مورف علی شخصیات نے مقدے تحربے کئے۔ جن ہی سیدسلیمان عدوی سید مقدم شام سید سید سید سید سید المسلمین المدون المسلمین شامل ہیں۔

حضرت مولا تا سید الوالحس علی ندوی آیک بلند پاید تحق ادر دائی الی الله بونے کے ساتھ است مولا تا سید الوالحس علی ندوی آیک بلند پاید تحق ادر اس بوضوع پر آپ کا کشر تصنیفی سر ماید موجود ہے۔ ان شب میں تاریخ ذکوت و عز سمت الرتھی جب ایمان کی بہار آئی نفوش آبال حضرت مولا نامحد الیاس اور ان کی دین دکوت "خرکوت الدیت مولا نافض الرحمٰن سنج مراد آبادی مواخ شخ الحدیث مولا نامحد ذکر آیا حضرت مولا تا عبدالقادر درائے پوری صحیح با الل دل پرانے چراخ کا کروان زندگی کاروان ایمان و عز سبت انسانی و نیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا از اسلم ممالک میں اسلام یا انتقابی و تعزیت کی مقتل خواشین اور مندوستانی اسلام کا انتقابی و تعییری کردار اسلام یات اور مغربیت کی مقتل اور مندوستانی مسلمان مسلما

مسنمان مفید علی سرمایدی صورت می عالم اسلام کے پاس محقوظ ہیں۔ بقول مولا تا محم منظور نعمائی
(آپ) کو ہزرگوں اور وین شخصیتوں کی سیرت نگاری اور وینی واصلاح تحر یکات کی تاریخ نوسک

ے خاص مناسب ہے۔ اور اس کا خاص ذوق اللہ تعالی نے ان کو بخشا ہے۔ اہل دین واہل علم
کی سوائح نگاری اور تذکر و نو کی (ان) کی آبائی سعادت ہے اور بیموضوع ان کے لئے بہت

ے لوگوں سے زیادہ محبوب و دلچ ہے اور ہل ہے۔ "مولانا سید ابوانحن علی ندوی نے اصحاب
دموت و عزبیت کی ایک مسلسل و مربوط تاریخ دیڈ کر و پیش کر کے اسلام کی تاریخ پر ملت اسلام یک اور تا کی اور تا مید افزار ہیں
دموت و عزبیت کی ایک مسلسل و مربوط تاریخ دیڈ کر و پیش کر کے اسلام کی تاریخ پر ملت اسلام یک موٹر انداز میں
متعارف کرا کر ان میں جذبیا بیانی کو پر دان چڑھایا۔ ہم اپنی یات کو سید قطب شہید کے ان الفاظ

''میں نے انہیں ان کے قلم اور شخصیت سے پہچانا۔ میں نے ان میں عمل مسلم اور دل مسلم کو پہچانا میں نے ان میں اور آ دی دیکھا اور بہچانا جو اسلام کے ساتھ اور اسلام کے لئے زندگی گزارتا ہے بلکہ زیادہ سمجھ کے ساتھ اس کی زندگی اسلام کے لئے ہے۔''

آ پ بیسویں صدی عیسوی کے آخری روزا ۳ در ۱۹۶۹ و ۱۹۴۹ رضان المبارک ۱۹۴۹ ہے)
کو ہروز جمعتہ المبارک وفات پا گئے۔ اللہ تعالی کے حضور دعا گوہوں کہ اللہ تعالی مولانا سید
ایوالحس علی ندوئی مرحوم کے درج سے بلند فرما تیں اوران کی ان دین وفی خدمات اوراسلام کے
مسائی وکارنا موں کے احدیاء کے اس محل عظیم پر حیاسہ جاددانی بخشے۔ آجن
مسائی وکارنا موں کے احدیاء کے اس محل عظیم پر حیاسہ جاددانی بخشے۔ آجن
مسائی دکارنا موں کے احدیاء کے اس محل محل میں مدر کی دربانی کرے
مسئرہ نو رستہ تیرے در کی دربانی کرے
میں میں میں در کی دربانی کرے

### شهيداسلام

### حصرت مولا نامحمه يوسف لدهيا نوى مُشَنَّةٍ

حضرت مولانا محریوسف لدهیانوی صاحب نورالله مرقده بنجاب کے شلع لدهیانه کی ایک لیستی عیسی بور میں ۱۹۳۴ء میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد الحاج چوہدری الله بخش صاحب مرحوم حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری سے بیت تھے۔

آپ نے ابتدائی قرآئی تعلیم اپن قریبی بستی جی عاصل کی تھی اور ابتدائی وی تعلیم الدھیانہ کے آیک مدرسہ محدود بدائند وائی جی حاصل کی ایک سال آپ نے مدرسة قاسم العلوم فقیر والی جی تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے چارسال تک جامعہ خیرالمدارس ملتان جی تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے چارسال تک جامعہ خیرالمدارس ملتان جی جامعہ حاصل کی آپ نے جامعہ خیر المدارس ملتان بی سے دورہ حدیث شریف کی تحییل کی جامعہ خیرالمدارس ملتان جی آپ نے استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب اور دیگر مصاحب اور دیگر مولانا اشرف فی تعالی کی صاحب اور دیگر مساحب اور دیگر اس تذہ سے تعلیم حاصل کی۔

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا استاذ حضرت مولانا خبر محد صاحب نور اللہ مرقد ہ کے تعلیم سے فیصل آباد جس آیک مدر میں قدریس کے لئے تشریف لے محے آپ کو لکھنے کا شروع میں سے شوق تھا آپ باینا مددار العلوم میں بھی لکھنے رہے اور ما بنا مدینیات کرا چی میں آخر وفت تک تحریر فرماتے رہے اس کے بعد مولانا قدریس کے لئے جامعدر شید بیسا بیوال تشریف لے آئے اور ۲۵ کا متک آپ جامعدر شید بیمی بی ورس وقد رہیں میں معردف رہے ہے 1921ء میں جب مولانا محد بیست بنوری نے مالی بارت سنجالی تو آپ نے مولانا جب مولانا محد بیست بنوری نے مالی بلوالیا۔

مولانا محد بوسف لدحمیانوی ۱۹۱۲ء ہے شہادت تک ماہنامہ بینات کی مسلسل خدمت کرتے رہے۔ مئ ۱۹۷۸ وی جب روز نامہ جنگ میں اسلامی صفیا قرا و کا جراوہ ہوا تو حضرت مولانا محمد بوسف لدھیا تو گئے ۔ حضرت مولانا محمد بوسف لدھیا تو گئے ۔ حضرت مولانا محمد بوسف لدھیا تو گئے کے مضابین ماہنا سابھ میں شائع ہوتے رہے۔
اہمنا سابھ نامہ معنورت مولانا محمد بوسف لدھیا تو گئ تو رائٹد مرفدہ کی ۱۹۰۰ کے لگ بھگ تھانیف ہیں۔
اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد بوسف لدھیا تو کی تو رائٹد مرفدہ کی ۱۹۰۰ کے لگ بھگ تھانیف ہیں۔
قصانیف ہیں جو حضرت کے لئے تا قیامت صدقہ جاربہ ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف ہیں
آپ کے مسائل اور ان کاحل اختلاف امت اور صراط متنقیم 'تحفہ قادیا نہیت' وربعہ الوصول الی جناب الرسول وغیر وشائل ہیں۔

آپ کا اصلاحی تعلق حضرت تھیم الامت ؒ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا خیر محمہ صاحب نوراللہ مرقدہ سے تھاان کی رصلت کے بعد آپ نے اصلاحی تعلق فیٹے الحدیث مولانا ذکر میاصاحب نوراللہ مرقدہ سے قائم فرمانا اور حضرت ہی ہے آپ کوخلافت ملی حضرت شخ الحدیث کی وفات کے بعد آپ نے حضرت تھیم الامت کے خلیفہ خاص ڈاکٹر عبدائی صاحب نوراللہ مرقدہ سے اصلاحی تعلق قائم فرہ نیا اور حضرت سے بھی آپ کواجازت ربیت حاصل ہوئی۔ `

۱۸مکی ۲۰۰۰ وکو بزم کاندھلوی اور عارفی کا یہ چراغ بھی جیشہ کے لئے گل ہوگیا۔لیکن ایج پیچیے ایک علمی اور عملی تصنیفی ضد مات کا ایک عظیم ذخیرہ چھوڑ گیا۔

ተ ተ

### فقيه العصر

### حضرت مولا نامفتي محمروجيه صاحب ميشتة

حفرت مفتى صاحبٌ قصيه ناغره باوي رياست رام يوريش حفرت مولانا محمد نبييصاحبٌ کے گھر ۳ محرم الحرام ۳۳۳ اجمری کو پیدا ہوئے۔حضرت تھیم الامت تھا نو کی قدس سرہ نے نام مجمہ وجیدر کھا اور دعا کال سے نواز ا۔ آب کے والد گرائی حضرت مولا تا محر نعبیصا حب بھندہ حضرت تعکیم الامت تفانوی قدس سره کے خلیفدارشد ہے اور ایک جیدِ عالم اور صاحب نسبت بزرگ تے۔ آپ کی والد ومحترمہ بھی حضرت مکیم الامت سے بیت تھیں اور ایک عابدہ وزاہدہ خاتون تھیں۔آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ اسلامیہ ناغرہ بادی ہی میں حاصل کی پھر کا نوی اور اعلیٰ تعلیم کے گئے ۱۲سا جمری میں مدرسہ مظاہر العلوم سبار نپور میں داخل ہوئے جہاں شیخ الحدیث مولانا محدزكريا كاندهلوي مكتفة حضرت مولانا اسعداللدراميوري بيتية اورحضرت مولانا عبدالرحن كالل پوری برکتنا سے دورہ صدیث پڑھ کر٣١٣ اجرى ميں سندالفراغ حاصل کی زبار تعلیم کے دوران بی حضرت تعکیم الاست تفانوی کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور بیعت سے بھی نوازے مٹنے ۔اصلاحی تعلق حضرت اقدیں مولا نا عبدالرحمٰن کاملیوریؓ خلیفہ حضرت تھا نویؓ و صدر المدرسين مدرسه مظامر العلوم سے قائم كيا اورسلوك وتصوف كے منازل طے كرتے رہے بعدازال مفتى أعظم بإكستان معزت مولا نامفتي محمر شفيح صاحب سيتعلق قائم كبيادور ١٣٩٥ جرى **میں خلافت واجازت سے نوازے مجئے ۔حضرت مفتی اعظمتم کے بعد مسج الامت حفرت مسج اللہ** خان صاحب سي تعلق قائم كيااور ١٣٩٦ جرى كوخلافت كاشرف حاصل كيا\_

فراخت تعلیم کے بعدا ہے استاذ وشخ حضرت مولا نا عبدالرحمٰن کامل پوریؒ کی وساطت ہے فانقاہ ابداد بیا شرفیہ تھانہ جون سے مدرسما شرفیہ میں مدرس مقررہ وے ادراسی دوران صرف آتھ ماہ میں آپ نے حفظ قرآن کی نعمت حاصل کی مشوال ۱۳۹۸ جری میں حضرت مولا نا شاہ ابرادالحق صاحب نے اپنے مدرسما شرف البدادس کی مدری کے لئے بلالیا ایک سال بہاں درس و قدریس کا سلسلہ رہا بعدا ذال حضرت مولا نا میں الشدخان صاحب کے بال جلال آ باد میں عدر سا

مفاح العلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد ۱۳۷۳ جمری میں حضرت مولا نا اختیام الحق تھا نوی بیونیٹ اور حضرت مولا ہ سلیم اللہ خان صاحب کی وعوت پر وارالعلوم الاسلامیہ نخذ والہ یار میں بطور است ذالحدیث اور مفتی تشریف لائے اور تقریباً تمیں جا کیس سال حدیث وفقہ کی خدمات انجام و بے رہے جزاروں الما ندہ ملک و بیرون ملک تھیلے ہوئے ہیں۔ جزارول فنا دی آب کے قلم سے فکار جن پرشخ الاسلام علامة ظفر احد عثمانی قدس سرہ جیسے رئیس انحد شین اور امام الفتها می تقدر بیات جن برشے الاسلام علامة ظفر احد عثمانی قدس سرہ جیسے

ببرحال آب کی ویل علمی تدریکی تقیمی اور روحانی واصلای خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ چندسٹل قبل دارالعلوم مظاہرالعلوم حبدراً بادتشریف کے آئے اور پینے الحدیث کی حیثیت ے حدیث رسول فائیلاً کے جراع جلاحے رہے۔ آخر تک حضرت تھیم الامت تھا نوی کے مسلک وسترب بریخی ہے قائم رے مجلس صیاحہ المسلمین یا کستان کے اکابرین میں شار ہوتے تنے میکس کے اجتماعات میں ہرسال با قاعد گی ہے تشریف لاتے تنے بار ہا حضرت کی اصلاحی تقار بروموا عظ سننے کا اتفاق ہوا۔ ہار ہا شرف منا قات نصیب ہوا' آ پ کی ناچیز کے ساتھ شفقتیں وعماليتي بي بها بي- بيشه بنده ك السنفي كامول من حوصله افزائي فرمت اوروه ول سے نواز تے تھے۔ حضرتُ ہے آخری ملا قات گزشتہ ہے گزشتہ سال حرم پاک میں جج کے موقع پر ہوئی اور حضرت مولا ۂ شاہ ابرار افحق صاحب کی خدمت میں جہاں ان ونوں حضرت تشریف لاے ہوئے تنے حضرت مفتی صاحب اس ، چیز کواہیے ساتھ لے گئے اور حضرت سے ملاقات کروائی ۔حضرت مفتی صاحبؓ نے بندہ کی گئ کتابوں پراپنی رائے گرامی بھی تح برفر مالی اور بندۂ ٹاچیز کی درخواست پر اینے خود نوشت حالات بھی قلمبند قر ما کر بھیجوائے جو بند ہ نے اکا برعالماء دیو بنداور کاروان فضالوی میں شامل کئے تیں الغرض آپ کی خدمات جلیابہ اور آپ کی شفقتوں ادرعنا پتوں کو بھالیائییں مباسکتار الامئی ۴۴۰۰۰ء بروز انڈار کا روان تھا نوگ کا پیغلیم رکن ہم ہے پچھڑ "كيا- على و دين حلقه سوگوار بين \_معترت ذاكتر شاه حفيظ الله تحمرويٌ معنرت موما نامحمه يوسف لدھیانوی اور معفرت مفتی محمر وجیا یہ تنول ہزرگ کاروان تفانوی کے عظیم افراد میں سے تنجے اور ان کا اٹھ جا ناعظیم نقصان ہے جی تعالی ان معنرات کے درجات بلندفر مائے اورامیں مبرجیل عطافر ہائے۔آبین

### مخدوم العلمياء فقيه العصر

# حضرت مولا نامفتى سيدعبدالشكورتر مذي وسيفة

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکورتر ندی نورانشد مرقد و کی ولادت باسعادت اینی تخبيال موضع اردن رياست بٽياله شرقي پنجاب بين ١١ رجب المرجب ١٣٨١ جري كو هو كي ـ تاریخی تام مرغوب النبی نکالا گمیا۔ حضرت الدین کے والد ماجد فقید الاسلام حضرت مولانا مفتی سيدعبوالكريم معتملويٌ سلسعه اشر فيه يح معروف ومشهور بزرگ صاحب تصانيف وافناء جيدي لم وین تھے اور عرصہ دراز تک حضرت تحکیم الامت مجد دالملت محمد اشرف علی تھا تو ی قدس سرہ کے نیش محبت ہے متعفید ہوتے رہے۔اورانہی کے زیر سابیرہ کرافتا ،وند رئیں تصنیف و ٹالیف نیز تعلیمی تبلیغی شعبوں بیں گرانقدر خد مات انجام دیتے رہے ٗ آ پ کی تعلیم کی ابتدا متھانہ بھون ضلع مظفرتگر کے مدرسدا شرقیہ ہے قرآن یاک حفظ ونا ظرو ٔ ریاضی اردو و جنیات اور پہنتی زیور د غیرہ کی تعلیم ہے ہوئی' اس کے ساتھ ہی جمپین ہی ہے حضرت حکیم الامت تھانوی ہیکٹ کی بابر کت مجکس عام وخاص میں بھی حاضری کی دولت اور آپ کے ارشادات طیبات سے استفادہ کا موقع نفيب ہوا۔ پھر عربی فاری کی ابتدائی اور بعض متوسط کتب بدایہ جلالین وغیر و تک اینے والد ماجد اور دیگرا ساتذہ ہے پڑھیں بعدازاں اعلی تعلیم کے کئے دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جہاں حضرت مولانا سيدهسين احمد مدنى بينينية محضرت مولانا اعرازعلى امروى محضرت مولانا مفتي محمه تشفيع ديويندي محضرت مولانا محمد ادرنيس كاندهلوي اورحضرت مولانا جليل احمه كيرانوي رحمته الله علیم جیسے اکا برا ساتذہ کے سامنے زانو نے ادب تہد کئے ادر۲۵ ۱۳ اجری بیں سند فراغ حاصل کی دوران تعلیم علی ۱۳۵۹ جمری میں ایتے والمدین کے ہمراہ نج وزیارت حربین شریفین کی سعادت نصيب موئى اور سزيد أيك سال مدينه منوره عن قيام ربا اور حضرت مولانا قارى نتج محمد ياني يِن بِينَةُ \* قارى حسن شاعرادر شَحْ القراء حضرت قارى كى الاسلامْ سے سيعه اور علا شين استفاده كا موقع ملا ادر قرائت بیں اعنی مقام حاصل ہوا۔ فراغت کے بعد درس ویڈ رقیس کا سلسلہ جاری کیا

اور مدرسر عربیدا جیورہ ریاست بٹیالہ میں تدریکی خدمات انجام دینے پر مامور ہوئے۔اس کے بعد مدرسة حقائبيشاه آباد من درس نظامي كي تدريس كرت ريبية يبار تك كمه يا كسّان بن كميا اور آ پ ساہیوال ضلع سر مودها میں قلیم پذیر ہوئے۔ یہاں شہر کی قدیم جامع معجد میں ایک مدرسہ قاسمیہ جاری کیا جس میں مختلف علوم وفنون کی سر بیں بڑھائے رہے۔1907ء کی تحریک خشم نبوت میں تقریبا جار ماہ کی نظر بندی کے زمات میں درسہ بند ہوگی چرر بائی کے بعد دوبارہ کوشش فر ما کرآ پ نے مستقل مدرسہ کے لئے حبکہ حاصل کی اور کیم رہنے الاول • ١٣٥ جبری ہے با قاعدہ مدرسه کا افتتاح کیا گیا اس مدرے کا نام حضرت مولا نا خیرمحد جالندهریؓ نے مدرسے تقامیہ شاہ آباد کے نام پر جامعہ تقانیہ رکھا مدرسہ جامعہ تخانیہ میں اکابر کے مسلک ومشرب کے مطابق ورس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے اور آب خود مدرسہ کے اجتمام اور انتظام کے ساتھ ساتھ مدرسہ میں او نیجے درجہ کی کتابیں پڑھاتے رہے اور آخر تک خدمت افرآء بھی انجام دیتے رہے۔ فقہ وافرآء **مِن آج آب کاعلیٰ مقام بھااورمغتی اعظم یا کستان حضرت اقدی مولا نامفتی محم**شفیع دیوبندگ اور فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی مین احمد تھا نویؒ کے بعد آپ ہی مفتی اعظم اور فقیہ العصر ہے تعلیم و تدريس تبلغ وارشاد ادرتصنيف وتاليف مين بھي آپ کي خد . ت جليله ما تابل فراموش جيں ۔ ہزاروں لوگ آیے کے فیض علمی وروحانی ہے فیض باب ہوئے اور ہزاروں کی اصلاح وتربیت فرمائی۔ آپ نے بھین عل میں حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ سے شرف بیت حاصل كيا \_ بجرشُخ الاسلام حضرت مولا ناظفر احمد عنه في قدس سره سے اصلاح وتربيت كاتعلق قائم كيا اور عرصه دراز تک حضرت مولانا عثمانی بهتیه کے فیوضات علمی ورد حانی ہے سیراب وشاداب ہوتے رہے اور بالاخر خلافت وا جازت ہے توازے گئے ۔حضرت مولانا عثانی قدس سرو کے بعد مفتی اعظم یا کنتان حضرت بقدس مولا نامفتی محمر شفیج صاحب میشید سے تعلق قائم کیا اور انہوں نے بھی ببت جلداً بكواجازت بيعت وتلقين سي مرفراز فر مايا- آب فرمائ تھ كه:

" شخ الاسلام سيدى مولانا ظفر احد عثاني" اورمقتى اعظم سيدى مولانا مقتى محد شفي صاحب كر شفي المسالات عظيمه رب وونون صاحب كر شرى السالات عظيمه رب وونون

حضرات کا مجھ کا کارہ پر بڑا احسان ہے اور وہ مجھ پرائی اولا دکی طرح شففت فرمات تھے حضرت والد صاحب سے ان حضرات کا بہت گہر اتعلق تھا یہ حضرات ہمیشداس ناکارہ کی ہمت افزائی فرمات ستھے اور معمولی معمولی دینی خدمات پر اظہار خوشنودی فرماتے تھے۔''

ہمرحال آپ ساری عمرانی حضرات اکابر کے مسلک ومشرب بریختی ہے عمل ہیرارہے سیائ نظریات میں بھی انبی اکابر کے مقلد تھے تی یک پاکستان تحریک فتح نبوت اور تحریک نظام اسلام میں بھی انبی حضرات اکابر کی زیر قیادت انبم کروارا واکیا تھا۔

حفرت اقدى مولا نامقتى محمرحسن امرتسرى' مولانا شا؛ عبدالغني يجعو ليوري' مولانا ظفر احمر عَنَانَيُ \* مَفَتَى مُحَمِّقُتِ \* مولا مُا خِيرِحِمِه جالندهري \* مولا نا محمه ادريس ﴾ ندهنوي \* مولا تا قاري محمد طبيب قائلُ مولا نا مفتى جميل احمه تعانوي علامه تمس الحق افغاني مولانا محمد يوسف بنوري اورمولانا احتستام افحق تفانوی رحمته الله علیم جیسے ا کا ہر ملاء کے محت ومحبوب رے اور ساری حیات ورس ومّد رئيس: تبليّغ واصلاح اورتصنيف وتاليف مين كّز اري بميشه كلمه حق بلند كيااورانهي حصرات مذكور ه بالا کے ساتھ ل کر باطل نظریات اور لاویل فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے مختلف موضوعات برمتعد د کتامیں تکھیں جومنبول عام ہو کیں۔ ہزاروں فراویٰ آ پ کے قلم سے نکلے جوعوام وخواص کی اصلاح كاذريد بينا وارانعلوم كراحي جامعه اشرفيه لا مورَّج معدخير المدارس ملتان جيسع ظلم ويني عارس کی مجلس شوریٰ کے معزز رکن رہے۔موجود ہاسلا کی نظریاتی کوسل کے رکن بھی تھے اورمجلس صيدامة المسسلمين بإكتان كي توري كيهي صدرتشين سق علم وممل زيروتقوي اوراخلاق و اوصاف مین سلف صالحین کا نمونہ تھے اور اسلاف کی عظیم یادگار تھے۔ برم اشرف سے روش حِ انْ تَعْيَ جُو بِجُهُ كَما الكِ مَثْمُ بِدايت اورعظمت كابينار تَنْ جُوكُر كَيار اب الي عظيم منتي كمبال بيدا ہوگی جن کے دیکھنے کوآ تکھیں ترحی ہوں۔

آ ہ اورس ویڈ رمیں نظروا فیآ تبلیغ 'ارشاداور تصنیف دنالیف کی عظیم مسندیں بیک وقت خالی ہوگئی میں۔ ۲ شوال ۱۳۴۱ اجری۲ جنوری ۲۰۰۱ کو آپ کی رحلت کے بعد علمی و دیلی طلقوں میں ہر طرف ہر کی چھا گئی ہے اور سنانا ہی سنانا ہے باکستان بلک عالم اسلام اپنے ایک عظیم مفتی افقیہ عمدت مقسر عارف ہر کی جھا گئی ہے اور سنانا ہی سنانا ہے باکستان بلک عالم اسلام اپنے ایک عظیم مفتی افقیت محدث مقسر عارف فی آئی اور ایک جید عالم وین سے خروم ہوگیا ہے حق تعالی شانہ معترت کے درجات بلند فرما تیں اور ان کے اخلاق رشید خصوصاً براورم جناب موالا نامفتی عبد القدوس ترزی صاحب کو ان کا سیا جائیں منائے جو ان سے علم وس کے دارت ہیں۔ سب کو احقین و متعقیمن کو صاحب کو ان کی ۔ آئین و متعقیمن کو صرحبیل عطافر ما تیں۔ آئین فر آئین

آ من تیری کھ یہ خینم افغانی کرے میرہ تو رست تیرے در کی دربائی کرے میٹا میٹا میں

# رأس الاتقتياء حضرت مولانا محمد عاشق الهي بلندشهري مهاجر مدني ميشية

رأس اللآتقياء والاصفياء حصرت ولا نامفتي عاشق البي بلندشيري مهاجريدني بينية اسآخري وورمين ان چندغظيم بستيول مين سيدانيك متصرحن كاعلم وفعنل زيد وتفوي ساوكي وتواضع اورخلوس وللَّهِيت ايك امرمسلمه كي حيثيت ركعاً ب. وواس زمانه مين سلف صالحين كانمونه تخ ايك يج عاشق رسول مجھے اور اخلاق و اوصاف علی اسپنے اکا پر واسلاف کی یاد کار تھے۔ آپ کی ولاوت باسعادت ١٣٢٣ جرى من صلع بلندشر (صوب يوري) كاوك كاوك البنتي من موفى محر صدیق صاحب کے گھر ہوئی جونہایت نیک ادرصاحب نسبت بزرگ ہے۔ آپ نے مولانا حافظ محمد صادق پنجائي ميني سے قرآن مجيد حفظ كيا اور بعر مولانا موصوف بي سے فارى اور صرف ونحو کی ابتدائی کماییں پڑھیں۔اس کے بعند حسن پورمراو آیا دیے عدر سداعداد میریی واضلہ لے کردو سأن يمن شرح وقايه وقدوري كنز الدقائق اصول الشاشي شرح تهذيب نور الانواد' مفيحة اليمن اور شورح جامي كك كمايس يزهيس. يحرثوال ٣٥٨ اجرى يس مدرسه خلافت جامع مسجد على كرّ وهيمي واخل موسة اورسول نافيض الدين بخي مينية مستحقر المعاني اورسرائی وغیرہ برجیس ۔ دیگر مدرسین سے مداہے اولین حسائی سلم العلوم شرح عقائد وغیرہ کتب یزهیس - پھراعلی تعلیم کے لئے مدرسه مظاہر العلوم سہار نپوریس داخلہ لیا اور ہداریہ ثالث و یوان متنتی حاسد توضیح اور ملاحسن ہے مظاہرانعلوم ہیں اپنی تعلیم کا آغاز قرب یا۔ مدرسہ مظاہرانعلوم ہیں ا کا براسا تنز ہ کے سامنے زانو کے تلمذ طے کیا اور بخاری شریف جید اول پیٹنخ الحدیث حضرت مولا ٹا زكريا كاندهلوك سے اورمسلم شريف حصرت مولا ناعبد اللطيف صاحب سے برهي حضرت مولانا اسعد القدصاحب مصرتدي شريف شاكل ترندي أورطحاوي شريف يربعيس حضرت مولانا عبدالرحمٰن كائل بوريٌ سے نسائی ابن ماجہ براهيس اور سولانا منظور احمد خان سے موطا امام ما لک رُئِینیک موطا امام محمدٌ اور دیگر کتب پڑھ کر۳۲ ۱۲ ہجری میں سند الغراغ حاصل کی \_فراغت

کے بعد مدرسد آ نارولی ( قائم کروہ مولان ولی محمد بنالوگی ) اور پھر مدرسدا سال میکھور صفع میر ٹو میں سال بحر تدریس و تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعد از ال مدرسہ حافظ الاسلام فیروز پور جو کہ صلع کوڑ گانوہ میں آ کیہ سال تک پڑھایا۔ اس کے بعد ۱۳۵۳ جری شی کلکتہ چلے آ سے اور ۱۳۸۱ جری تک کلتہ جلے آ میے اور ۱۳۸۱ جری تیں کلکتہ جلے آ میے اور ۱۳۸۱ جری تیں کلکتہ جلے آ می اور ۱۳۸۱ جری تی تائم کئے۔ بھر شوال ۱۳۸۱ اجری بیس جج کے لئے بیلے کے اور دہاں سے واپس آ کرمولان محمد حیات صاحب کے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو کے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو سے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو سے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو سے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو سے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو سے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو سے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو سے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں بینے اس مسلم شریف الودا و تشریف طحاد می شریف میں۔

رمضان ۱۳۸۴ جری میں مفتی اعظم یا کت ن حضرت اقدی مولا نامفتی محد شفیج صاحب ی تھم پر وارالعلوم کراپی جلے آئے اور تغییر و حدیث کے اسباق کے ساتھ ساتھ وارال فاء کی خد مات بھی آ ہے کو سونجی ممکیں۔ وارالعلوم کراچی میں تقریباً بارہ سال آ پ کا قیام رہا۔ اس دوران ہزاروں طالبان علم دفضل کوآ ب نے اپنے نیف علمی سے سیراب وشاواب کیا۔ بھرمہ یہ منورہ جمرت فریا گئے۔ وہاں بھی آ ہے کا فیق علمی وروحانی آ خردم تک جاری رہا۔ درس ویڈ ریس اور خدمت افیآ ، کے علاو وسیئنکڑ و ں کتا بیں آ پ کے قلم فیض رقم سے منصریشہود ہر آ کیں جومخلف موضوعات برنبایت معمی واصلای انداز سے کھی گئی ہیں جن میں "معجدانسی الآشاد من مشرح معاني الآثار عربي ببيع الروي بتخريج احاديث الطحاوي عربي الفوائد السنيسة في مشوح الاوبعين المنووية تغييرسورة فاتخد معترت ابوة رفقاري معترت سلمان فارى بِكَاتُوا ' حضرت معاذين جبل تَنْكُوا ' حضرت بلال صبَّى تَنْكُوا 'حضرت ابودرداء بَنْهُوَا ' امت مسلمه کی مائیس ٔ رسول النفتانی تیزا دیا با مسحابه کرام کی جانبازی تذکره اصحاب صفه فرانیو ' پچاس قصة جھ باتیں مسنون دعا ئیں شرق بردہ اخلاص شت اگرام المسلمین نصائل علم ا مصیبتوں کے بعدان کاعلاج اصلاحی موامظ مرنے کے بعد کمیا ہوگا؟ فضائل امت محد برنگافیکم تحذخوا تمن خواتین سے رسول الله مُؤَلِّيْنِ كَي يا تمل اصلاحی خطيات اوراس دور کی عظیم شاہ کارتنسير " انوارالبيان" ( ٩ جلد ) قابل ذكر بير.

合合合

### فقيهالعصر

### حضرت مولا نامفتي رشيداحمدلدهيانوي فينطث

حضرت بفتی صاحب بُرَاتِیْ کاوطن مالوف لدصیہ نہ تھا جومشر تی رخباب میں واقع ہے۔ آ پ کے والد ماجد حضرت مولا نامجرسلیم صاحبٌ حضرت تھیم المامت تھا نوی قدس مرہ کے محبت یا فنہ تے اور بزم: شرف میں صاحب اروپائے لقب سے معروف تھے۔ آپ مفر المنظفر اسمارہ ۲۲ تتبر۱۹۲۴ء میں پیدا ہوئے ابتدائی اور ٹاٹوی تعلیم مختلف دینی مدارس میں بڑھ کرآئے ہے۔ ۱۳۷ جحرى بين دارالعلوم ديوبندين داخل موے اور شعبان الاسلانجري بين تمام علوم وفنون اور دور ہ حدیث پڑھ کرسند الفراغ حاصل کی۔ آپ کے اساتذ وہیں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی' حضرت مولانا اعز ازعل امروی حضرت مولانا محد ابرائیم بلیادی حضرت مولانا مفتی محد شفیع د مع يندي اورحضرت مولا نامفتي رياض الدين صاحب رصته انتهليهم قابل ذكر بين قر أب: وتجويد کی کتب آب نے حضرت قاری عزیر احمد صاحب اور حضرت قاری حفظ الرحمٰن صاحب ہے دارالعلوم و بوبند ہی میں بڑھیں فراغت کے بعد تدریس کا سلسلہ ۱۳ ۱۳ ہجری میں مدرسہ مدينة العلوم هيدرآ بادسنده سے شروع كيا چھرصدر بدرك بنا ديئے گئے اور اى سال شخ الحديث کے ساتھ سماتھ دارالا فیآء کا کا م بھی سنجالا اور ای فکرے ۲۹ سا اجری تک آپ بیک ونت صدر مدرس اورمفتی رہے۔ + سا اجری میں آپ دارالعلوم تعیدی تشریف نے گئے ادر پھر ٢ ١٣٥٧ جهرى مين حضرت الدس مفتى محمة شفيع صاحب مي حكم برآب بحيّيت شخ الحديث داوالعلوم كراجي تشریف لے آئے اور ۱۳۸۳ ہجری تک آپ دارا معلوم کرا چی بی بیں مذریبی ویکمی خدمات انتجام و ہے رہ اس دوران مینکروں طالبان علم نے آپ سے استفادہ کیا اور شرف ممذ حاصل کیا' تذریس کے ساتھ ساتھو افتاء کی خدمات بھی انجام دیتے رہےاور فتادی نولی اورشان تفقہ میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ کے قرآوئی وحسن الفتاوی کے نام ہے کئی جلدوں میں منظر عام پر آئے او د مختلف موضوعات بر ۱۰۰ ہے زائد کتابیں شاک ہوئیں مفتی انظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محرشفيج صاحب مينية ' حضرت مولا نامفتي فيمل احمر فعانوي لينينة ' حضرت مفتى ولي حسن نو كلي ليكينة اور حضرت مفتی سید عبدالشکور ترندی بهتیه کی طرح آپ کے فناوی بھی متند شلیم کئے جاتے تھے مل وبیرون مک کے ممی حلقول میں اس وقت آی کا اعلیٰ مقیام تھا ' قدر کی تصنیفی غدیات کے علادہ آ ب کی تبلیغی واصلاحی خد مات بھی نا قابل فراموش ہیں' آ پ نے اپنے شنخ وسر بی حضرت مولا تا شاه عبدالغني چوليوريٌ خليف حضرت تكيم الامتٌ تفانوي قدس مره ي خوابش ير ناظم آباد كراجي بين جامعه اشرف المدارس بهي قائم كيااوراس ب يحقه خانقاه اشرفيه كاقيام بهي عمل مين لا با گمیا بعد وزاں اس ادارہ کو دارالا فیآ ، والارشاد کے نام ہے موسوم کیا جہاں اعلیٰ استعداد ر کھنے والے علماء کوتمرین افغاء کے لئے داخل کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ فیض باطنی دورتھو کی اور استغناءا ورتعلق مع الله كي دولت ہے بھي مالا مال كيا جاتا تھا' يبال كي نشست و برخاست كاستقل ورس شریعت محمدی کے مطابق جاری وساری رہتا تھا اور ہر آ نے دالا کچھے نہ کچھ وین کی سمجھ لے کر جاتا تقاراً خردم تک تبنیخ دین واشاعت اوراصلاح وزبیت می مصروف ره بهٔ بزارول افراد نے ظاہری د باطنی علوم وعرفان حاصل کئے۔ آ ہے کی یوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزری' ہمیشہ جن وصدافت کے علمبروارر ہاور لا کھوں وکھی انسانیت کی خدمت سرائجام دیتے رہے۔ الرشيد ٹرسٹ قائم كيا جس سے ماھول افراد كوفائدہ ہوا افغانستان كے لاكھوں لوگوں كى كفالت كا دُ را بعد ہے اور بےلوٹ دین کی خدمت میں مصروف رہے بہت می دیخ تنظیموں اور دینی مدارس کے سر پرست اور رکن رہے ضرب موٹن ہفت روز وا خیار اور کی روز تاہم اور ماہنا ہے آ پ ک سريريتي ميل شائع ہونے رہے ساري عمر حعزت ڪيم الامت تھانوي قدس سرہ کے مسلک و مشرب يرقائم رہے اور اين شخ حطرت موفاة شاہ عبدالغنى مجموليوري كى روايات كے مطابق سلوک وقصوف کی خدمت بھی و تجام و ہے رہے دارالا فیا ءوالا رشاداؤرالرشید ٹرسٹ اور نہ جائے كتے كام آب كر گئے جو آب كے لئے صدقہ جو ركى جن من تعالى شاند آپ كے درجات بلند فرمائے بمجلس صیاعت المسلمین آپ کی وفات کوعالم اسلام کاعظیم ساتحے قرار دیتی ہے اور آپ کی ر حلت موت العالم موت العالم كامصداق بـ

### شيخ الحديث

#### حضرت مولا نامفتى عبدالقادر مبيثية

آ ب کوٹ سلط ان شکع مید د بنجاب کے رہنے والے تقصاد را یک ملسی خانوادہ سے تعلق ر کھنٹے تھے آپ کے والد ماجدایک جید حافظ عالم وعمل اور صاحب سبت بزرگ تھے آپ کے سب برادران ماشاءالله عالم وهافظ اورجيد قاري مين اورمخلف ويني مدارس تين تذرك عديات انجام و سے رہے میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ۱۳۷۲ ججری مطابق ۱۹۳۳ء کے لگ جمک بیدا ہوئے ادر ابتداء تا انتہا تعلیم وار العلوم آبیر والدمیں حاصل کی ۹ سواجری میں تمام علوم دیایہ براھ كرسندالفراغ عاصل فكاا كابراس تذوخصوصاً شخ الحديث مؤلاناصوفي سرورصاحب مظلهم جامعه اشر فيدلا بهوراورحضرت مولا نامفتي على محمرصه حب مرابق مبتنم واراحلوم أبير والدي تعليم وتربيب حاصل کی اوران تعلیم و بجین ہی میں ا کا برعلاء ومشائخ ہے تعلق قائم رے اور جھزے اقدی مفتی محمہ حسن امرتسري معترت مؤلانا شاه عبدالغن مجهو نيوري حضرت مولانا خيرمحمه جالتدهري حضرت مولا ناسفتی بخرشفیج اور مفترست مولا نامحداور ایس کا ندهلوی رح نذالندیلیم جیسے اکابرعاء وحش کے سے فیضیاب ہوئے رہے ملوک وتصوف میں مفرت تکیم الامت مولا ناشرف علی تھاتو کُ قدس مرہ ے محارین و توسلین ہے تعلق قائم کیا اور حضرت اقدی مفتی محرحسن امرتسری بانی جامعہ اشرفیہ لابهور كے خليف خاص هفرت مولانا صوفی محمر مرور صاحب مدخله شنخ الحديث جامعه اشر فيه ست علافت واجازت كااعز از حاصل كيا ُ بعدازان فقيه أهصر حضرت مولا نامفتي رثيد احمد لدهه يانويٌّ اورحفرت ڈاکٹرش وحفیظ الند تکھیروی ٹم بدنی پہنیتے ہے بھی خلافت ماصل کی علاوہ ازیں سندفراغ حاصل كرئے كے بعد: ہے است ذوائع ومر بي حضرت مولا ناصوفي محدسرور معاجب مظلم كوتوسط ے مفتی اعظم یا کشان جمفرت مولانا مفتی محرفتفیع صاحب قدم سره کی خدمت میں دارالعلوم کرا چی پیچ کرفتوی میں اعلی مہارے حاصل کی اور حضرت مفتی اعظم کے تھم پر پانچ جے سال دارالعلوم کراچی بین رہ کرتھ رہیں واقعاء کی خدمت بھی سرانجام دی۔ دارالعلوم کراچی ہے واپس

آ کر دارالعلوم کیر والہ بیں شق الحدیث کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے اور اپنے اسا تذہ کرام دعر سے اسا تذہ کرام دعر ساحت کی ہدایت پر بخاری شریف کا درس شروع قرمایا جوآ خردم تک و بینے دہ ہے۔ اس طرح ہے آ پ نے کوئی آمیں سال ہے آ اند تدریکی خدمات انجام و ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے شہون اور قصبول میں تبیغ واصلاح کے اجتاعات اور مجالس میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہزار دن افراد کی تبلغ وارشاد کے فریعے اصلاح فرمائی اور بہت ہے خوش نصیبوں کو مجاز بیعت و مرید ہمی بنایا۔ جامعہ فیرالمداری ملتانِ جامعہ امداد یہ فیمل آباؤ جامعہ فیرالمداری ملتانِ جامعہ امداد یہ فیمل آباؤ محمد جھانیہ ساتھوال سرگودھا وارالعلوم فیمل آباؤ اور لا ہور شکمر کرا ہی پشاور اور دیگر بڑے جامعہ حقانیہ ساتھوال سرگودھا وارالعلوم فیمل آباؤ اور مداری کے اجتماعات میں نشرت ہے ملمی واصلاتی مواجعظ حت علی ورائی کے میں ہوتا تھا آب بیک وقت ایک عظیم محدث فقیہ مفتی مقدرہ مدر نادر شرح کائل شے۔ مقمرہ مدر نادر شرح کائل شے۔

ا تباع سنت کا مجسداور زہروتھ کی بھی اعلی مقام کے عالی سخے اپ ہضائی واوصاف میں سلف صالحین کا نموند اور اسلاف کی یادگار سخے انتہائی مشغق وصلح و مربی و مہریان ہزرگ سخط مسلک و مشرب میں حضرت تکیم الاست تھا تو گئے ہیرو کار سخے ادران کے علم و معارف کے عظیم ترجمان اورا مین سخے معنزت تکیم الاست و خلفاء و متوسلین ہے آخر تک تعلق دہا اورا نہی کے مظیم ترجمان اورا مین سخے معنزت تکیم الاست و خلفاء و متوسلین ہے آخر تک تعلق دہا اورا نہی کے نظریات سے دابست رہے مجلس صیاحت السلمین پاکستان کے تقیم سلخ رہے اور دور دراز سفر کرکے رہے۔ مجلس کے اجتماعات میں شریک ہوتے رہے اورائے مواعظ سے لوگوں کو ستفید کرتے رہے۔ احتر راقم الحروف کی درخواست پر بھی مجلس صیاحت السلمین جام پور کے اجتماعات میں دو مرجبہ تشریف لائے اور مختلف مساجد و مداری میں اصلاحی بیانات قربائے جن سے جام پور کے تواب دور تواب کی زیادت و دخواص و نتیائی درجہ متاثر اور مستفیق ہوئے افسوی کی آئندہ کے لئے ہم آپ کی زیادت و بیانات سے محروم ہو گئے ۔ اکا بر علماء کے محب رمیخوب رہے خصوصاً اپنے شنے مقانوی مفتی عبدالشکور بیانات سے محروم ہو گئے ۔ اکا بر علماء کے محب رمیخوب رہے خصوصاً اپنے شنے مقانوی مفتی عبدالشکور کرنے مواب احترام الحق تھانوی مقتی عبدالشکور کرنے مواب الحدث میں اور مواب نا و میان احترام الحق تھانوی مقتی و الکی اور مواب نا و کئیل احد شیروانی سے کردی مواب نا عبدالرض اخرائی مواب نا عبدالرض اخرائی موابنا عبدالرض اخرائی موابنا عالی اور موابنا و کئیل احد شیروانی حدید میں اسلام کی کے اس موابنا و کئیل احد شیروانی سے کردی موابنا عبدالرض اخرائی موابنا عبد الرحن اخرائی موابنا عبدالرض اخرائی موابنا و کئیل احد شیروانی و کئیل احد شیروانی موابنا عبدالرض اخرائی موابد ان موابنا عبدالرض اخرائی م

خصوصی تعلقات رہے اور ان حضرات کے ساتھ محبت کا ایک خاص تعلق رہا ' جا مخداشر فیہ لا ہور' جہمعدا حشنا میہ کراچی جہمعہ حقائیہ سانہ وال جامعہ الدادیہ فیمل آباداور جامعہ خیر المدارس مثمان تو حضرت مفتی صاحب ؓ کے خاص بلینے اور ارشاد کے مراکز ہے۔ انتہائی یا خلاق المنسار متواضع' ہنس کھ اور سادہ طبیعت کے بالک خطے علاء کے قدر دان اور محب ومجوب ہے بہر حال اس مخضر مضمون میں حضرت ؓ کی گؤی گؤی خدمت اور صفت کو تحریب میں لایا جائے ' یہ چند صفحات مقیدت کے طور پر بدیہ قدر کین ہیں جی تعالیٰ شانہ ہمیں حضرت مفتی صاحب ؓ کے تعش قدم پر چلا کیں اور حضرت کے ورجات بلند قرما کمیں۔ آبین آبین

⇔⇔⇔

#### خطيب اسلام

### حضرت مولا نامحمداجمل خان فيشكة

ملک وطبت کے تقلیم مجاہد اور باید ناز خطیب الاسلام حضرت مولا نامجد اجمل خان مینید بھی الدین الدول برطابق ۲۰۰۱ میروز منگل واصل بحق بوئے اِنّا فِلْلَهِ وَ اَنّا اللّهِ وَ اَجِعُونَ ۔ اَب پُهُ سَتَان کے اکابر علاء دیو بندیش ہے تھے اور ملک کے مشہور اور ، بریتہ زخظیم خطباء میں آپ کا شار ہوتا تھا بینے الاسلام عذا سشیر احمد علی بہتی امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری مخطیب کا شار ہوتا تھا بینی احسان احمد شوئی آبادی خطیب پوری نظیب الاست مولان احتیام الحق تھا نوی میکھی خطب خطیب پر کوری ملت اصور ناضیاء القامی بیکھی اور خطیب اسلام مولانا محمد اجمل خان میکھی خطیب خطباء پر پوری ملت اسلام کوناز تھا اور بید حضرات دار العلوم دیو بند کے قابل نخر خطیب المرجلیم کئے جاتے تھے۔ آباد میں مالی القدر عالم اسلام المین کا القام الله القدر عالم اسلام المین کا المین کا القدر عالم القدر عالم المین کا میکھی خطیب اور جلیل القدر عالم این میں موالی ہوگی اور عالم اسلام البین ایک اور عظیم خطیب اور جلیل القدر عالم این میں موالی ہوگی ۔

حضرت مولانا محراجہ الجسل خان صاحب آلک علمی خاندان کے چٹم و چراغ ہتھ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا غلام رہائی صاحب مجھڑا کے جید عالم اور صاحب نسبت بزرگ ہتھ آپ جنوری ۱۹۳۱ ، کو حصل ہری پور ہزارہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھر بربی اپنے والد کر آپ صاحب خاصل کی بھرہ درانعلوم رہی ہے ہری پور میں واخلہ لیا۔ دیگر اساتڈ و کے علاوہ است ذائعتما وحضرت مولانا خلیل الرحن صاحب ہے خوب استفادہ کیا اور علوم متداولہ کی انہی ہے تکیل کی اور بھرائی مدرسہ میں تمنی سال تک تدریسی خدمات بھی سرانجام دیں بعد از ان ۱۹۵۳ء میں مولوی فاضل کا مدرسہ میں تمن سال تک تدریسی خدمات بھی سرانجام دیں بعد از ان ۱۹۵۳ء میں مولوی فاضل کا امتحان و ہیں بطور مدرس خالت ہو ہے گئے لا مورآ نا ہوا تو کا میائی کے بعد مدرسہ دھیمیہ بیلا گئید ما جور میں بطور مدرس خالت آپ کا تقر رہوا اور تین سال تک تذریس آتھا ہی میں مشغول رہا اور ساتھ بی جا مداخر فیہ خالت آپ کا تقر رہوا اور تین سال تک تذریس آتھا ہی خصرے اقدی مول نا مفتی محمد صن امرتسری خانہ مولوں نا رسول خان بزارہ کی مصرے وال نا محمد اور لیس کا تدھلوی اور حضرے مولانا مفتی محمد صن امرتسری کا تدھلوی اور حضرے مولانا مفتی کے مصر کا ان مولوں کا دوریس کا تدھلوی اور حضرت مولانا مفتی میں سال کا معتر میں دولوں کا دریس کا تدھلوی اور حضرت مولانا مفتی میں سال مولوں کا دریس کا تدھلوی اور حضرت مولانا مفتی میں سے مولوں کا دوریس کا تدھلوی اور حضرت مولانا مفتی میں سال میں مولوں کا دوریس کا تدھلوی اور حضرت مولانا مفتی میں سال مولوں کا دوریس کا تدھلوی اور معتر میں دولوں کا دریس خالد کے کر اکار میں مولوں کا مولوں کا دوریس کا تدھلوں کا دریس کی تدھلوی کی دوریا کو میں مولوں کا دوریس کی دوریا کا مولوں کا دوریس کی مولوں کا دوریس کی مولوں کا دوریس کی تعرب کی مولوں کا دوریس کی کو مولوں کا دوریس کی کا دوریس کی کو دوری کو دوریس کی کو دوریس کی کو دوریس کی کو دوریس کو ک

جمیل احد تھا نوی رحمتہ اللہ علیم سے علی استفادہ کیا اور جس سال جا معداشر فیہ لاہور بی دورہ حدیث کا افتتاح ہوا اس سال آپ نے جامعہ اشر فیہ لاہور ہے سند الفراغ حاصل کی۔

تعلیم سے فرافت سے بعد عبدائکر ہم روڑ تلعہ گوبر سنگے لاہور پر جہاں قد آ دم گڑھے تھے دہاں اللہ کا تام لے کرآپ نے فیمنٹ کی اور معجد کا سنگ بنیادر کھا اور تعبر شروع کرائی۔ آج اللہ سے فیمنل وکرم سے بھی معجد و عدر سرایک عظیم ویتی یادگار تین منزلوں پر مشتمل ہے اور ہزاروں افراد علی واصلہ جی استفادہ کر ہے ہیں۔ آپ نے اس عظیم الشان معجد جس در س قرآن کا سلسلہ افراد علی واصلہ جی استفادہ کر ہے ہیں۔ آپ نے اس عظیم الشان معجد جس در س قرآن کا سلسلہ عاری کیا اور میں اپنی جاری کے اس در س نے لاہور جس اپنی جاری کیا انقلاب بیدا کیا جس کی مثال نہیں گئ آپ نے ملک بحر کے شہروں اور قصبوں جس آپ کو کشرت خواب نے میں اور ملک کی ہر تحر کیا جاری میں آپ کی سب بی شعبوں جس گرانقدر خد مات تھر کی بی اور ملک کی ہر تحر کیا جس بھی بجر پور حصد لیا تھا تحر کے شہوت یا اسلامی نظام کی تحر کے نہوں رسالت کی تحر کیا ہو یا دفاع صحاب تھی تحر کیا۔ آپ صف اور جس کی شوت یا اسلامی نظام کی اس سلسلہ جس بار باقیہ و بند کی صعوب تیں بھی برداشت کیس۔ اس کے باوجود بھی آپ کے جو باد نے وی جو باد نواع صحاب تھی تھر کیا۔ آپ صف اور جس بی شوت یا اسلامی نظام کی اس سلسلہ جس بار باقیہ و بند کی صعوب تیں بھی برداشت کیس۔ اس کے باوجود بھی آپ کے جو باد نواع صحاب تھی ہو باد ہود بھی آپ کے بوت یا اسلامی تھی ہو باد نواع صحاب تھی ہو باد ہود بھی آپ کے باد جود بھی آپ کے باد کی باد جود بھی آپ کے بادات کی برداشت کیس۔ اس کے باوجود بھی آپ کے بھی اور بات کے بادانہ کی جو باد نواع صحاب تکس سالسلہ جس باد باد جود بھی آپ کے باد کی میں میں بار باقیہ و بند کی صعوب تیں بھی بار باقیہ و بندی صعوب تیں بھی بی بار داشت کیس۔ اس کے باوجود بھی آپ کے بیادات

جمعیت علاء اسلام کے قائد کی حیثیت ہے بھی مکل وسیاسی کا موں میں اہم کردار اوا کیا اور مغربی و مشرقی پاکستان میں تبلیق وسیاسی دورے بھی کئے رحضرت مولانا احمد علی لا ہوری حضرت مولانا عبداللہ درخوائی حضرت مولانا مفتی محمود اور حضرت مولانا غلام غوث بڑار دی رحمتہ اللہ علیم کے ساتھ مل کر بڑا کام کیا۔ ساتھ مل کر بڑا کام کیا۔

كروار اور ياية استقامت من لغوش ندآ سكى بميشوش وصدانت كابر فيم بلندركما أب ف

آپ نے تبلیغ و تدریس اور دینی ولی خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف کا کام بھی بڑے موثر انداز میں کیا اور کئی وہم تصانیف منظر عام پرآئیس جمن میں ''آ داب القرآن شراب خاند خراب' آ داب و عا' قدریس القرآن اور قربانی ' جیسے اہم موضوعات پر تصانیف قابل ذکر ہیں۔

مصرت مولانا محداجمل خان صاحبٌ ایک عظیم اور مشہور خطیب ہونے کے بادجود اخلاق وکروار میں اسلاف کی یادگار تھے بہریت متواضع 'منکسر المز اج' خندوجہیں اور مکنسار تھے۔ ایک

www.besturdubooks.wordpress.com

درویش صغت عالم وفاهن سے ایک عظیم مجابہ حق کواور حق وصدات کے علمبردار ہے۔ جامعہ خیرالمدارس ملتان جامعہ اشرفیہ لا بور ادر کئی دوسرے مقامات برآب کی متعدد تقاریر سنے اور قریب ہے دیجنے کا اتفاق ہوا ہر طرح ہے مولانا موصوف کو جند دیالا پایا ہمیشہ شفقت کا معالمہ فر مایا اور اپنی پر خلوش دعاؤں ہے نوازا افسوں کہ ہم اب آپ کی شفقت وحبت ہے محروم ہوگئے سلوک وتصوف ہی پہلے آپ نے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری قدس سرہ کا دامن تھا مابعداز ال حضرت مفتی محرحسن صاحب اور حضرت مولانا شاہم علی المهوری جیسے اولیا واللہ دامن تھا مابعداز ال حضرت مفتی محرحسن صاحب اور حضرت مولانا المحرعی المهوری جیسے اولیا واللہ کی صحبت میں رہے اور علی وروحانی استفادہ کرتے رہے آخر میں حکیم الاملام حضرت مولانا تاری محرطیب صاحب قائی ہے وابستہ ہوئے اور بیعت کا شرف حاصل کیا اور سلوک کے منازل تاری محرطیب صاحب قائی ہے وابستہ ہوئے اور بیعت کا شرف حاصل کیا اور سلوک کے منازل کے کرتے رہے خضرت محلی مالاسلام کے بعد حضرت مولانا شاہ سے اللہ خان صاحب قدس سرہ میں استفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ مدلا ہور کے موقع پر حضرت سے الامت کی مجالس ہے کہی استفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ مدلا ہور کے موقع پر حضرت سے الامت کی مجالس ہے معمی استفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ مدلا ہور کے موقع پر حضرت کی الامت کی مجالس ہے معمی استفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ مدلا ہور کے موقع پر حضرت کی الامت کی مجالس

بہر حال آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور تبینے واصلاح کے ذریعے بزاروں اور تبینے واصلاح کے ذریعے بزاروں اوگوں کو فائدہ بہنچایا۔ آپ کی رحلت پورے عالم اسلام کے لئے آیک عظیم ساتھ ہے ایسے جلیل القدر عالم دخطیب صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں جن تعالی شانہ دھزے مولانا مرحوم کے درجات بلند فرما کی اور آپ کی وین یادگاروں کو بمیشہ قائم ودائم رکھیں اور آپ کے فرز تدارج ندمولا نامحمدا محد خان کوآپ کا جانشین بنا کیں۔ آ مین

**☆☆☆** 

#### مناظراسلام

# حضرت مولانا قاضى مظهرحسين وينطق

حضرت مولانا قاصی مظهر حسین صاحب اس وقت اکابرعلا محققین میں سے تصاور این علم ونعتل اوصاف واخلاق اورتبحرعلمی کےاعتبارے جامع الکمالات شخصیت تھے آپ کم اکتوبر ١٩١٣ء بمطابق • ؛ ذي الحيه ١٣٣٣ جمري كومولانا وبولغضل محد كرم الدين وبير كے گھر بمقام ' 'تھیں' مضلع چکوال میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والدمولاتا کرم دین سے بی حاصل کی جو بڑے جیدعالم اور مناظر تھے۔ ۱۹۲۸ء میں مورنمنٹ ہائی سکول چکوال سے میٹرک کا اسخان پاس کیا' اس کے بعد تین سال اینے آبائی گاؤں میں بطور ٹیچر برائمری سکول میں بڑھایا' ۱۹۳۴ء میں اشاعت العلوم الاسلاميه كالج سے ماہر تعليم وتبليغ كاكورس باس كيا۔ ١٩٣٧ء ميں دارالعلوم عزیز بر بھیرہ سے دورہ حدیث شریف موقوف کرنے کے بعد ۱۹۳۸ء میں دارالعلوم دیوبند ہلے تھئے۔ جہاں وفت کے نامورعلاء ومشائخ اساتذہ کرام ہے فیض علمی وروعانی ساصل کیا' آپ كے اساتذہ حديث بيل شيخ الاسلام مولانا سيرحسين احديد تي' شيخ المادب حضرت مولانا اعزاز على إمروين شيخ الاسلام علامه شبيراحمة عمَّاني مفتى اعظم إكستان مولا نامفق محر تنفيع ، تحكيم الاسلام قارى محمد طبیب قامی اور علامه شمس لجق افغانی رحمته الندعیسیم خاص طور پر قابل و کر میں۔ اس دوران تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ ہے بھی فیفل روحانی حاصل کرتے رہے اور حضرت مجتلید کی خدمت الدی میں تھانہ محون حاضری دیتے رہے گر ، قاعدہ حضرت مدنی قدس مرہ سے بیعت وخلافت کا شرف حاصل کیا۔ دارالعلوم دیو بندے فراغت کے بعد واپس چکوال آ سرتعلیم و مذریس اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور باطل تحریجوں کے خلاف شمشیر برہند تابت ہوئے' شرک و بدعات اور جہالت ورسومات کے خلاف آیے نے علی الاعلان جہاد كمااور كلمدحق بلندكيار

۴۸ جنوری ۱۹۵۵ء کواندادیه جامع مسجد پنڈی روڑ پر جامعہ عربیه اظہار الاسلام کی بنیا در کھی

اور سما جولائی ۱۹۱۰ و کو جامعه الل سنت تعلیم النساء قائم کیا جہاں سے براروں کی تعداد بی طالبات قرآن وصدیث کی تعلیم حاصل کرچکی ہیں طاوہ ازیں متعدد مقامات پر طک بحریس دین العلیم کے مدارس و مکا تیب قائم کے ۔ ۱۹۷۹ و جس حضرت قاضی صاحب نے تحریک خدام اللہ سنت کی بنیا در کھی اور اس تحریک کے ذریعے باطل نظریات کی کمل کر تر دید کی اور عوام وخواص میں اس تحریک کے ذریعے باطل نظریات کی کمل کر تر دید کی اور عوام وخواص میں اس تحریک کے ذریعے باطل نظریات کی کمل کر تر دید کی اور عوام وخواص میں اس تحریک کے ذریعے دہنی انقلاب ہر پاکر دیا۔ ۱۹۸۹ و جس ایک دینی جریدہ ماہنامہ اس تحریک کے ذریعے دہنی انقلاب ہر پاکر دیا۔ ۱۹۸۹ و جس ایک دینی جریدہ ماہنامہ اس تحریک کے دریکے دینی جریدہ ماہنامہ اس تحریک کے دریکے دینی تحریک کے دریکے دریک کے دری

ببرعال حعزت قامنی صاحب قدس سروساری حیات تعلیم و قدریس تبلیغ وارشاد اصلاح و فلاح کی خدمت سرانجام دیتے رہے ایک مردح دوعظیم مجابد اسلام محقق ومصنف مناظر و تنکلم اور عارف و فیخ کامل تھے۔ اتباع سنت کا پیکر اور توامنع سادگی ادر اخلاق وعادات بنی سلف صافعین کی یادگار تھے۔ افسوس کہ اتی خوبیوں اور کمالات والی شخصیت ۲۹ جنوری ۲۰۰۴ ، برطابق سا ذی الحج بسری بروز سوموار بزاروں عقیدت مندوں کوسوگوار جھوڑ کر اپنے خالق حقیق سے جالی۔ اِنگالیلید و اِنگالید و اِنگالید

بزاروں افراد نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور خاوم علم دین سین کوان کے گاؤں میں سپرو خاک کیا۔ اس طرح آج ہم آیک جید عالم وین عظیم مغسر و محدث ایک عظیم مجامرو قائد اہلسنت کے سامیہ مبارک سے محروم ہو گئے۔ حق تعالی شاند حصرت کے درجات بلند قرما کیں اور ان کے مقدس مشن کو ہمیشہ نباری وساری رکھیں۔ آج من

ជាជាជា

#### محققءهر

# حضرت مولا ناتمس الحق جلال آباوي ميشنة

متناز تحقق عالم وین استاذ الحدیث هفرت مولانا شمس الحق جلال آبادی ۱۹۳۰ میں ہندوستان کے مشہور قصیہ جلال آباد کے روہ بلد خاندان بل پیرا ہوئے۔ ابتدائی وی تعلیم مسیح الامت حضرت مولانا محرسیج الندخان صاحب جلال آبادی کی زیر گرانی بدرسه مقاح العلوم جلال آباد بی حاصل کی اور گرانی بدرسه مقاح العلوم جلال آباد بی حاصل کی اور متعدد کتب جفترت می الامت جلال آبادی سے بھی پڑھی۔ ورجہ خاسہ تک کی تعلیم کے دوران متعدد کتب جفترت مولانا شلیم اللہ خان صاحب مدخلہ انعائی ہے بھی پڑھیں جوان دنوں آپ نے گئی سب جفترت مولانا شلیم اللہ خان صاحب مدخلہ انعائی ہے بھی پڑھیں جوان دنوں مدرسہ مقاح ولعلوم جلال آباد اندیا میں مقدرین خدمات انجام دیجے تھے۔ بعد از ان آپ نے مدرسہ مقاح ولائوں کا معدائر فیدا ہور ہیں پڑھیں اور ۱۹۵ میں جامعدائر فید الا ہور ہیں پڑھیں اور ۱۹۵ میں جامعہ اشر فید الا ہور سے سند انفراغ حاصل کی۔

آ ب کے اساتذہ مولانا رسول خان بزاروی شخ انحد ثین حضرت مولانا محد ادر لیں کاندھلوی فینیدالعصر حضرت مولانا مفتی جمیل احد تھانوی ادرا متاذ العلماء حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب انک دالے دعشرت مولانا فلام محد صاحب قائل ذکر جیں۔

فراغت تعلیم کے بعد دوسال تک آپ نے مدر سد مقاح العلوم دیور آباد سندھ میں قد رکی خدمات انجام دیں مچرفراغت کے تیسرے سال دارالعلوم کرا پی تشریف لے گئے اور آخر دم تک دارالعلوم کراچی میں اوپنچ در ہے کی کتب پڑھائے رہے اس دوران ہزاروں تشکان علوم نے اپنی علمی بیاس بجھائی۔ آپ کے تلافہ ہیں مفتی اعظم یا کتان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی مدفلہ اور شخ الاسلام علامہ مفتی محرکی عثمانی مدخلہ جسے اکا براور جبید علی مجمی شامل ہیں۔

حفرت مولا ناخس الحق مداحب موجود و دور کے جیداور اکابر ملاویس خارہوتے منظ آپ نے نصف مدی تک تعلیم تبلیق الدر لی اور اصلاحی خدمات سرانجام دی ہیں آپ ایک مایہ ناز محقق ما لم فقہ وصدیت کے ماہر رمز شناس علم کلام اور فن من ظرہ میں بدطولی رکھتے تھے' بہترین واعظ'بدرس' نتنظم'مدیراور عارف کامل تھے۔

آپ نے اصلای تعلق ہے السلام معرت مولا ہ ظفر احمد عنی اسفتی اعظم معرت الدی مولا نامفتی محمد شخص صاحب رحمت اللہ میہا ہے تائم رکھا۔ بقول آپ کے ۱۹۵ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و تک مولا نامفتی محمد شخص صاحب معرب مفتی اعظم ہے سلسلہ اصلا ہی و تربیت اور خصوصی تعلق قائم رکھا اور معرت محمد شخص صاحب کی وفات کے بچو محرصہ بعد کی السنہ معرب الدی مولا نا شاہ محمد ابرارالحق صاحب بیستہ اور اصلاتی تعلق قائم کیا۔ اور معرب منتی اعظم قدس مرہ سے محبوب و معتدر ہے آپ نے بیت اور اصلاتی تعلق قائم کیا۔ اور معرب منتی اعظم قدس مرہ سے محبوب و معتدر ہے آپ نے ایک تاب کے ایمان میں بیانت ہوتے ہے آپ خرا احماد میں نامت ہوتے ہے آپ خرا احماد میں نامت ہوتے ہے آپ خرا احماد میں احتوام کرا بی اور دارا اعلوم کرا بی کے احماد میں احتوام کرا بی اور دارا اعلوم کرا بی کے وقت تک مجلس سے وابست رہے جامع الشرف الد ہور جامعہ احتام ہوتے رہے محترت کے بار ہا بیانت در بی احتماد تاب کی احترت کے بار ہا بیانت موتے دہے افسوس کرا ہی کے بار ہا بیانت موتے کے اس کے احتراق کی اور دارا تعوام کرا بی کے بار ہا بیانت موتے دہے محترت کے بار ہا بیانت مین کا میں نمونہ ہے۔ افسوس کرا ہی کا بار ہا بیانت موتے دہے۔ افسوس کرا ہی کا بار ہا بیانت موتے مائے کا شرف حاصل ہوا آپ سف صالحین کا میں نمونہ ہے۔ افسوس کرا ہی اختراق کے بار ہا بیانت میں اللہ قبل ہوا تابی اللہ وا آپ سف صالحین کا میں نمونہ ہے۔ افسوس کرا ہی المحد کروں کے بار ہا بیان میں کہو ہوں کہ خوری کا میں دوری ہوتے تا المبارک کواپنے خالی تعیق ہے جائے۔

اینا اللہ واقا اللہ دائے واقع دائے در تو تعالی درجات بلند فرما ہے۔ آپین

食食食

## عالمي مبلغ

## حضرت مولا نامفتی زین العابدین صاحب مِحَاللَة

تبلیقی براعت کے عالمی سلغ حضرت مولا ناسفتی زین العابدین صاحب فیصل آبادی کیک میں زیا العابدین صاحب فیصل آبادی کیک میں زعالم دین عظیم فقید محدث مبلغ اور سلف صالحین کانموند تنصد آپ جنوری ۱۹۱۵ کومیا توالی میں پیدا ہوئ ابتدائی اور نا نوی تعلیم کے بعد دار العلوم دیو بند تشریف لے گئے بھر پھر حسابعد جامعہ اسلامیہ واجسی میں اعلی تعلیم حاصل کی شخ الاسلام علامہ شعیر اسم عثانی معلی محد شفیع دیا بندی علامہ میں انحق زفانی مول تاسید بدر عالم میرخی مباجر مدنی اور علامہ یوسف بنوری رحمتہ اللہ علیم آپ کے متناز اسا تذہ میں سے بی جوهم ومن کے آفاب و ماہتاب مانے جانے رحمتہ اللہ علیم آب کے متناز اسا تذہ میں سے بی جوهم ومن کے آفاب و ماہتاب مانے جانے سے استحد

جامعداسلامیہ وابھیل سے تعلی فراغت کے بعد ۱۹۵۱ وہیں فیصل آباد آھے۔ اور ۱۹۵۲ میں کیجری ہازاد کی جامع متجد کے خطیب مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل اور بعد کے ابتدائی میں کیجری ہازاد کی جامع متجد کے خطیب مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل اور بعد کے ابتدائی وورش آپ مجلس احرار الرسلام سے وابسطہ رہے بھر ۱۹۲۳ میں دارالعظوم پیپلز کالوئی فیصل آباد کی بنیاد رکھی اور با قائدہ آر کی وتعلیمی خدمات کا آغاز کیا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت اور سے محرک ایک نظام مصطفیٰ مقابلہ میں اہم میں اہم کے تحریک ایک میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ایک طرح سے تحریک نظام مصطفیٰ مقابلہ میں ہمیں اہم کردار ادا کیا۔ اور قید و بندگی صعوبتیں بھی برداشت کیس۔

حضرت مفتی صاحب نے تر رکی اور تعلیمی اور تحرکی خدمات کے علاوہ زندگی کا بیشتر حصہ وجوت و تبیغ بیس گر اور اپنی ساری زندگی ابند تعالی کے دین کو سکھنے اور سکھانے بیس گر اور دی۔
علا و بیرون مما لک بیس آپ آپ آکٹر و بیشتر تبلیغی جماعت کے پروگر اموں میں شریک ہوتے رہے۔ وس طرح سے لاکھوں مسلمان آپ کے مواعظ حسنہ نے فیض یاب ہوئے اور بڑاروں غیر مسلم مشرف بداسلام ہوئے آپ کے بیانات عالمی اجتماع دارے وقد اور دیگر مما لک میں برے ذوق وشوق کے ساتھ سے جانے تھے اور دور دراز سے سفر کر کے مواس وخاص آپ کے بیانات عالمی ایش مشرف بداسلام ہوئے آپ کے بیانات عالمی ایش مشرف کر کے مواس وخاص آپ کے

بیانات سے مستفید اور مستفیض ہوئے کے لئے آتے تھے۔ آپ ایک عالم یا ممل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم یا ممل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تین کال بھی تھے۔

آپ نے حضرت شیخ انحدیث مولانا تحد زکریا کا ندھلوگ قدس سرہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔اورخلافت وا جازت کا بھی اعزاز حاصل کیا۔خودبھی بیٹکڑوں افراد کی اصلاح فرمائی اورساری حیات اپنے ہزرگوں کے مسلک ومشرب پر قائم رہتے ہوئے دین حق کا پیغام ملت اسلامیکو باحسن طریق پہنچاتے رہے۔

آ بِ تقریباً جارسال صاحب فراش رہے۔ تھر اس دوران بھی تبلیغ و دعوت کی خدمات کرتے رہے۔ آ ب نے بندرہ می ۲۰۰۴ء بروز ہفتہ شام چار نئے کر نیس منٹ پر ۸۵ سال کی عمر میں فیصل آ باوٹیں رحلت فرمائی۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

دوسرے روز دارالعفوم پیپلز کالونی فیصل آباد کے قریب پیاڑی گراونڈ میں تماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے مولا؟ محمد پوسف صاحب نے امامت کے فرائض انجام دیئے۔

نماز جنازہ جس بزاروں عقیدت مندول کے علاوہ متاز علاء وزھاء نے بھی شرکت کی۔
جن میں بہنی جماعت پاکتان کے امیر حاجی حبدالوہاب صاحب بیخ الحدیث مولانا نذیر احمد
فیصل آبادی برتھ مولانا مفتی عبدالتنار ملتانی جامعہ خیر الداری مولانا منظورا حمد چنیوٹی بہندہ
مولانا قاری محمد حقیف جالندھری مولانا محمداز ہر مدیرالخیز مولانا محمداد حیاتوی مولانا محمد عالم
طارق مولانا محمد احسان الحق قاضی حمید الغدایم این اے مولانا مجابد الحسینی حافظ محمد طاہر محمود
الاشرفی اور دیگر ایم شخصیات شامل ہیں۔ نماز جنازہ میں شریک علاء وزھاء نے حضرت مفتی
صاحب کی دفات کو عالم اسلام کاعظیم سانحہ قرار دیا اور آپ کی تبلیغی اور دینی خدیات کوسرائے
مواحب کی دفات کو عالم اسلام کاعظیم سانحہ قرار دیا اور آپ کی تبلیغی اور دینی خدیات کوسرائے
ہوئے آپ کوٹر ایم شخصیان چیش کیا آپ انتہائی بااخلاق طنسار متواضع اور منکسر المر اج شخصیت
کے مالک شے۔ متعدد بارج وزیارت کاشرف حاصل ہوا اور ساری زیم گی تبلیغ وقد رئیں واصلاح کی ملائل کی الک شاری دیا تھی آپ کودرجات عالیہ نصیب فرما کیں۔ آپین

### شيخ الحديث

#### حضرت مولانا نذبراحمه فيقطة

مخدوم العلما وأسناؤ العلما ووالفصلا وشيخ الحديث حضرت مولانا نديرا حمرصا حب باني ومهتم جامعه اسلام بيالدا ويدفيعل آبادا ب وقت كايك جليل القدر محدث ومديرا ايك عظيم مفسر ومفكرا عادف كال اورشخ العصر عالم باعمل تقيران كاعلم وعمل زمد وتقو كأ اغلاق عاليه مثالي تقاروه سلف صالحين كانمونه تقر

حقرت شخخ الحديث ١٩٣١ وكوروش والا حَيَــ٣٣ اصْلَعْ فيقل آباديل بيدا جوئے وہوہ۔ ہائی سکول فیصل آباد ہے۔ ۱۹۳۸ء پیل فرسٹ ڈویژن جی میٹرک کا امتحان سائنس کے ساتھ یاس کیا' کالج کے داخلہ کے عزم کے باوجودایے ماموں مولانا کرم اللی بی اے مذیک سے متاثر ہوکر احا تك دين علوم ك تحصيل كا ذول بيدا موا جو معرت حكيم الامت تعانويٌ كيمريد تعدية ني علوم دینیہ کی تعنیم کے لئے وارالعلوم رہائی فیصل آباد میں داخلہ لیا پھر مدرسدا شرف الرشید روشن والا میں ابتدائی تعلیم کے بعد جامعہ خیر المدارس ملتان میں اعلی تعلیم کے لئے داخل ہوئے اور ٣ ١٣٤٤ جمري بمطالق ١٩٥٧ء مين حصرت اقدس مولانا خير فحد جالند حري حصرت علامه محد شريف تحتميري اورحضرت مولا نامفتي عبدالله ملتاني رحه تدالته فيهم جيسيا كابراسا تذوي ودرؤ حديث بزحه کرسندالفراغ حاصل کی ۔فراخت کے بعد مدرمہ عربینعمانیہ کمالیہ میں بحیثیت صدر مدری آتھ سال تک تدریجی خدبات انجام ویں۔ بعدازاں اینے بادرعلمی جامعہ خیرالہدادی ملتان میں تقریباً گیارہ سال تک درس حدیث دیتے رہے اس کے بعد حضرت مولا نااحنشام الحق تھانوی ً كى دعوت بردارالعلوم اسلامية ثنر والديار سنده على استأذ الحديث كى حيثيت سے حديث رسولً کے چراغ جلاتے رہے اور پھرحضرت مولا نامفتی زین العابدین صاحبؓ کے اصرار پرفیصل آباو تشریف لے آئے اور کی سال تک ان کے مدرسددارالعلوم فیصل آیا دیس بیٹنے الحدیث رہے۔اس کے بعد غالبًا ۱۹۸۳ء میں جامعہ اسلامید امداد یہ کے نام سے ایک عظیم الشان دیل درسگاہ قائم کی

جس کی بنیاد عارف بالله حصرت و اکثر عبدالحی عار فی پینیونے اینے وست مبارک سے رکھی آج ج معدانداور فیصل آباد با کتان کے عظیم دینی مدارس میں شار ہوتا ہے جہاں ہے ہزاروں طالبان علم سیراب دشاداب هو بیچه مین اور ملک و بیردان مما لک مین وین علمی و تدریسی خدیات مین معروف بین رحفرت شیخ الحدیث کی ساری زندگی قسال افسله و قسال الموسول میں گزری اور ہزاروں تلاندہ نے آپ کے سامنے زانوئے ادب تہد کئے علی و تدریبی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیق تصنیفی خدمات بھی سرانجام دیں جوانتہائی نا قابل فراموش ہیں ملک بھر کے وینی مدارس میں آپ کے علمی واصلاحی بیا نات ہوتے رہے خصوصاً جامعہ امدادیہ کے علاوہ جامعہ خیرانمدارس ملتان جامعداشر فیدلا مور جامعدا خشنامیه کراچی اور و پگریدارس ویدیه مرا کزتبلیغ تھے جہاں علیا ءُ صلحا واورطلباء وعوام وخواص آ ہے کےعلم واصلاحی بیانات کو بڑے ذوق وشوق ہے سنتے تھے مجلس صیاعہ اسلمین یا ستان کے آپ قائد اور نائب صدر رہے اور مجس کے بروگراموں میں ملک بھرے دورے فرماتے رہے اورعوام وخواص کو سے فیض علی وروحالی ہے فیض یاب فرماتے رہے تدریسی وتبلیل خدمت سے علاوہ بہت می درس کر ہیں ہمی تصنیف کیں ا كى درى كتب كى شروحات كلميس جو بهت مشهور بوئيس علم حديث مي مفكوة شريف كى شرح اشرف التوضيح دوجلدوں میں شائع ہوئی جوا کیے عظیم علی حزانہ ہے۔ آپ کا اصلاحی تعلق حضرت تحكيم الامت مولا تا اشرف على تفانوي عين نسلك بيد آب حضرت و اكثر عبدالحي عار في محقة كيد ظیفہ اُرشد نظ بمیشہ سلسلہ اشر فیہ امدادیہ کے مسلک کے مطابق زندگی گزاری اور ہزاروں کی اصلاح نرمائی۔

حضرت بینی اعدیث مولانا نذیر احمد صاحب این اطلاق وعادات اور اوصاف و کمالات بین سلف صافحین کانموند. دریادگار بیخ نهایت بلنداخلاق کے مالک بیخ بمیشه بر ملنے والے سے ضدہ پیٹانی سے ملتے بیخے اور ول موہ لینے والی سکر اہت سے برخاص و عام کا استقبال کرتے ہیئے بندہ تا چیز پر حضرت شخ الحدیث کی بے پایاں عمایات بین بندہ کی ہر تالیف کود کی کر بزی مسرت ونوش کا اظہار فرماتے بیخ الحدیث کی بے پایاں عمایات بین بندہ کی ہر تالیف کود کا ترات عالیہ بھی قسم بندفر ماکر بندہ کے لئے ارس ل کے اور تعریف کلمات سے نوازار

آ ب انتبائی متواضع ملنسار خند وجیس اورلطیف الروح بتنے اتباع سنت کے پیکراورا کا بر د بو بندے عاشق صادق تنے عشق رسول میں سرشار تھے متعدد ہارجج وزیارت حربین شریفین کے لیئے کم معظمہ و مدیند منورہ تشریف لے میں اور سعادت دارین حاصل کی ۔کی بارڈ پرہ غازی خان جامعه اسلامیدا در تجلس صیاحیهٔ اسلمین محیطسوں اور اجتماعات میں شرکت کے لئے تشریف لاتے اورایک بارجام بور وکوٹ بودلہ بھی مجلس کے پروگرام میں تشریف لائے واپسی میں بندہ تا چیز کو تجمی ڈیرہ غازی خان تک گازی میں اینے ساتھ نے گئے ادراس طرح بندہ کوحضرت اقدی کے ساتھ سنر کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ جب بھی ؤیرہ عازی خال تشریف لانے بندہ ، چیز کو قط کے ذریعے مطلع قرمائے 'یا پھرمولانا عبدالستار رحمانی صاحب کے ذریعے اینے آنے کی اطلاع فرماتے تھے متعدد ہارحصرت نے جامعہ الدادیہ کے سالانہ جلسوں میں شرکت کی وعوت دی صرف دو بار مفرت کے تھم پر فیصل آ باد حاضری ہوئی 'گزشتہ سالا نہ جلسہ ۲۰۰۴ء میں بندؤ نا چیز هاضر خدمت مواتو انتهائی شفقت ومحبت فرمائی اورایی ر ہائش گاہ کے ساتھ ہی ایک تمرہ میں قیام کی خصوص عنایت فرمائی تماز ظہر کے بعد حصرت مولانا عبدالرحمٰن اشرفی مدخلہ مولانا مفتی عبدالفندوس ترندی مدخلدادرد تکرعاماء کرام کے ساتھ خصوصیت سے کھاتے پر بالایا اور شفقت ومحبت کے ساتھ خصوصی دعاؤں اور کلمات خبر سے نوازا۔ بہت سے مدارس کے ابتاعات میں حضرت سے ملاقات کاشرف حاصل موا۔ ہر بارحضرت نے یوی شفقت ومحبت کابرتاؤ کیا۔ ببرحال مصزت اقدس بُیسَنهٔ کی شفقتوں اورعنا بنوں کے تذکرہ کے لئے تو اُیک دفتر حیاہیے اُ ۔ وہ تو مجسمہ علم دعمل تنجے۔اوا' اوا ہے علم اور عمل جھلکنا تھا' آپ کی شان علمی وروحانی کے بارے میں بندہ مُ چیز کیا لکھ سکتا ہے ایسے حضرت تو صدیوں ہیں پیدا ہوتے ہیں' حضرت کی ساری حیات طيبيعكم عمل ُ زبدُ تَعْوَيُ طهارت أخلاق سے مزین تھی ساری عمرعلی تدریسی تبلیغی تصنیفی اوز ا صلاحی خد مات میں مصروف رہے جن وصدالت ہمیشد آپ کا شیوہ رہا 'نہایت نفیس الطبع تھے بجز دا نکساری اور تو اضع کا پکیر سے معمان نواز گذر دان اور علاء داولیا ء کے محب ومحبوب سے غرض حفرت شیخ کی س مس صفت کا ذکر کیاجائے۔

آ وا آج ہم مفرت الدل كي شفقتول عنايتول اور پر ضوص دعاؤل سے محروم ہو يہكے

ہیں۔ سب ہی شیوخ و اکابر اور مشغق و مہر پان بزرگ ہم سے جدا ہو گئے مفترت مولانا احتشام الحق تفانوی مفترت مولانا محد شریف جالندھری سابق مہتم جامعہ خیر المدادی ماتان ا حضرت اقدی الشیخ مفتی سیدعبدالشور ترزی خضرت اقدی مفتی عبدالقادر کبیر والا رحمت الدیلیم اور اب میرے مشفق و مہریان ومحبوب شیخ و بزرگ شیخ الحدیث مفترت مولانا نذیر احمد صاحب میشاریمی جدا ہو گئے۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون

ساجولائی ٢٠٠٣ء بروز ہفتہ صحیح ساڑھے پانچ ہیجے عالم اسلام اپنے جلیل القدر عالم و محدث اور شخ کامل سے محروم ہو گیا معمی و نیامیں تاریکی مچھا گئی ہم سے ایک فعت عظمی چھن گئی ان کا اٹھ جانا دراصل مو ت العالم موت العالم کا مصداق ہے ایس دید کے سواکوئی جارتہیں ہے جن تعالی شاط میرے مشفق و مہریان شخ اقدی کی لحد مبارک پر کروڑ ہارجمتیں ؟ ذل فرما نمیں اور ہمیں ان کے فتش فقدم پر جلنے کی ہمت و توفیق عطا فرما نمیں ۔ آئین

> ተ ተ

#### مجابداسلام

# حضرت مولا نامفتي نظام الدين شامز كي ميشة

مفتی نظام الدین شامز فی ۱۹۵۱ء بی سوات کے ایک دین گھرانے بی پیدا ہوئے ان کے والد کا نام تھیم حبیب الرحمٰن ہے۔ آپ نے ابتدافی تعلیم ''مولا نا عبدالرحمٰن برتھانہ'' اور ''مولا نا غلام محرصا حب' سے حاصل کی۔ بعداز ال بدرسہ ظہرالعلوم سے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ 1919ء بی جامعہ قاروقیہ بی مولا ناسلیم اللہ صاحب سے حدیث شریف کی سعادت حاصل کی۔ 1919ء بی وقت المدارس العرب یا کستان سے درس نظامی کا آخری استحان دیا کی تعلیم یا کی اور ۱۹۷۹ء بی قرآن المدارس العرب یا کستان سے درس نظامی کا آخری استحان دیا اور اعلی اعز از ات کے ساتھ کا میا بی حاصل کی۔ ۱۹۹۱ء سے جامعہ فارد قیہ میں تذریس کا آغاز کیا۔ ایک فطری وخداد اوصلا جنوں اور علی قابلیت واستعماد کے بل بون پرآب ۱۹۷۴ء میں ترقی کرتے ہوئے استاذ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ ۱۹۸۸ء میں جامعہ اسلامیہ بنوری کا کان بیں بطور ''استاد صدیث وگران تنخصص فی الفقه مقرر ہوئے۔

ای دوران جبتو یے علم آئیں مولانا احدالر من صاحب کے پاس لے گئ ان کی رفاقت میں استے ہوئے آئی اور پھر 199 ء بیل ' جام شور و رہنے ہوئے آئی کام کا امتحان اختیازی تمبروں سے پاس کیا اور پھر 199 ء بیل ' جام شور و یہ نورٹی' سے ' شیوخ بخاری' پڑھیس (مقالہ ) کھل کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ صفرت مفتی صاحب جباد افغانستان بھی محملا ایک مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے ' ارگون اور خوست کی فتو حات بھی نمایس کر دار ادا کیا۔ مولا تا ارسلان رحمانی اور مولا نا جان اور مولا نا اور مولا نا اور مان کی تیا دت بھی بھی جبادی خد بات سرانجام دیں۔ طالبان کا ساتھ اور مولا نا جائل الدین شامز کی تیا دت بھی بھی جبادی خد بات سرانجام دیں۔ طالبان کا ساتھ ایندائی دور سے دیا اور قد مار ' ہرات' جلال آ باد کا بل کی فتو حات بھی بھی ممل شرکت کی۔ مفتی نظام الدین شامز گی سے نے بیا کاس خوارم سے کیا اور نظام الدین شامز گی سے نہا دی مرکزی رہنماؤں بھی شار ہونے گئے۔ وہ جمیت کی محمل شورٹی کے اہم دکن بہت جلد می اس کے مرکزی رہنماؤں بھی شور کی گئیس شورٹی کے مرکزی رکن بھی تھے۔ جب تک

جہادی تنظیم جیش محمر کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا جھزت مفتی صاحب حرکت المجاہدین کے سر پرست اعلیٰ اوراس کے نمائندہ جریدے "البلال" کے مدیراعلیٰ بھی رہے۔

جیش محمر کا تیام ان کی سیاعی اور تائید بی ہے ممل میں آیا تھالیکی بعد اِزاں وہ جہادی تنظیموں کے بعض رہنماؤں کے مابین ڈاتی مخاصت کا قضیہ شرع ہوئے اور پھران کے نامناسب رویے کے باعث دل شکتہ ہوکر کنارہ کش ہوگئے ۔

انہوں نے اپنی تمام زعلمی صلاحیتیں طلباءُ دین کی تعلیم وٹربیت کے لئے وقف کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب متعدد کتابوں کے مصنف بھی خصان کی معروف تصنیفات میں ' پڑوسیوں کے حفوق مسلمانوں کے حفوق عقیدہ ظہور مہدی فضائل مہدی زیارت کے احکام وآ داب ٔ شرحٌ مقد مستحج مسلم اورشيوخ بخاريٌ 'وغيره شامل بين \_حصرت مفتى صباحب كيلمي يادگار آ پ کے وہ ہزاروں شاگرد ہیں جو یا کستان افغانستان بنگلہ دلیش اور بور کی و افریقی ممالک میں خد مات سرانجام دے رہے ہیں۔ وہ آخری دم تک جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں شخ الحدیث کی سندیر فائز رہے۔مفتی صاحب کا نام سب ہے کیبلے اس وقت ملک بھر کےاخبارات کی زینت بنا تھا۔ جب ١٩٩٩ء میں انہوں نے امریکہ کے خلاف جباد کا فق کی جاری کیا تھا۔ اس فق ی کے باعث ملك بعريس بل جل مج مح تن تقى - يديونكا ديية والافتوى انبول في اسلام آباديس منعقده ایک سیمینارے خطاب کے دوران امریکہ کوئر بی کافرقر اردیتے ہوئے دیا تھا۔اس کے بعدے مفتی نظام الدین شامز کی امریکی استعار کی آئیسول میں کا تنابن کرکھنگ رہے تھے۔امریکے نے جب اکتوبرا ۲۰۰۰ و میں افغانستان پرحملہ کا آغاز کیا تھا تو مفتی صاحب نے اس وقت بھی کلہ حق بلند كرتے موسے طالبان كى اسلامى حكومت كے دفاع بي متعدد بيانات ديے تھے اور اينے انٹرویوز کے دوران بھی امریکی جارحیت کے خلاف اینے دوٹوک موقف کو وہراتے ہوئے امريك وظالم إورجارح قراره ياخفار مفتى صاحب في اسينا ايك انثر يويس بتايا فعا كه بعض قو تين انبیں مظرے ہنانا عابتی ہیں۔ان کی ترانی کی جاتی ہےادر بعض خفیداداروں کے اہلکار انہیں موقع بدموقع تنك كرت ريت جي مفتى صاحب كاسية الفاظ مين كدين عى جاتا مول جو ان دنول مجھ برگزرری ہے۔

اسيئة أياني وطن موات كي ما تندصاف شقاف اورتيم صبح كي طرح راحبت بخش المول نامفتي انظام الدین شامزنی'' گزشته سابرسول سے دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں تشفیّان علم حدیث کی بیاس بجھانے میں مصروف تنے۔ چند برس پہلے راقم کو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا اوران سے پہلی ملاقات کا تاثر بہت گہرا اور دہریا ہے جو آج تک باقی ہے زبان و بیان پر کیسال قدرت رکھنے والے مفتی نظام الدین شامزئی ایٹھان ہونے کے یا وجود بہت مشستها درمنتعلق اردوبو لنتريخ تضرو تصحاور باوقارا ندازيين هرسوال كاجواب مدلل اورنيا تلاملتانه حفرت مفتی صاحب بھنتا محتشگوییں دکھ رکھاؤ اور حد درجہ احتیاط کموظ رکھتے کے یا وجود اظہار حقیقت اور حیائی بیان کرنے ہے گریز نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ملف العمالحین کی روایات حت کے امین اورانی کی طرح جذبہ غیرت ایمانی سے سرشار تھے۔ان سے گفتگو کرنے کے بعداس غلط تائر کی ٹش بھی خود بخور ہو جاتی تھی جو طبقہ علماء کے حوالے سے بالعموم پایا جاتا ہے۔ وہ بے خبر نہیں بنگذائبتائی باخبرانسان تھے۔مقامی حالات ہوں یا ملکی حالات عالمی سطح کے عماروں شاطروں کی ج لیس موں یا زہی بازی گروں کی قلابازیاں امریکی ومغربی سازشوں سے سیاہ وسفیدتا نے بانے ہوں کہ عالم اسلام کے مسائل مفتی مساحب کی سب پر گہری نظرتھی اور دو بے شار گہرے را زوں ے امین تھے۔ ان کی گفتگو میں انکشافات کی دنیا تمنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ شاید یمی وج تھی کہ ان ہے پہلی ملاقات اس تاثر کے ساتھ جرانی کا باعث بنی رہی کہ ایک فقیر منش سیدھی کی اور سادی ذندگی بسر کرنے والا عالم وین ودنیا میں حدمساوات کس خوبی اور توازن ہے برقر ارر کھے ہوئے تھااور یمی طرز نمل تھا جوان کے تبحر علمی سلاست فکر بلندی کر دار اور ان کی سنجیدگی ومثانت كالمعترف واسير بنا وينا تقا- آج حضرت مفتى صاحب آم بين موجود نبيل مين ليكن ان كى باغ وبهاراورسين تخصيت كاخوشكوار تائز بميشه ول كي آماجكاه من محفوظ رب كا-

فرہی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ آیک متھوبہ کے تحت کی جارتی ہے اور حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت جوامر کی استعار سمیت تمام لا دین عناصر کے لئے مزاحمتی دیوار کی حیثیت رکھتی تھیس ان کا قتل محض دہشت گروی کا واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ مفتی صاحب کی زندگی کا ہر حوار تبلغ دین اور جہاد رہینی تھا اور جوتو تھی افغانستان کے ہیں منظر میں دین شخصیات کا تعاقب کر ٔ دی بین مقتی صاحب کی شخصیت ان کی بهٹ لسٹ برخی ۔

مفتی صاحب کی شہاوت کے بعد اب کم از کم یہ بات تابت ہوگئی ہے کہ پاکستان میں شہر شہر میں کھلنے والے اسریکن ایف بی آئی اوری آئی اے کے تغید دفاتر سے نوبی شخصیات کی قدم تحرافی کی جارتی ہے۔ ان کے آئے جانے کے معمولات سے لے کر ہنے ملانے کے اوقات کا ٹائم نیبل تک ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو شہید کرنے کے لئے بھی ایف بی آئی اور کی آئی اے کے ایجنوں نے کردار اوا کیا ہے ہمارے حکم ان حسب معمول اس الیف بی آئی اور کی آئی اے کے ایجنوں نے کردار اوا کیا ہے ہمارے حکم ان حسب معمول اس المناک واقعہ کو بھی ایک ایسی کا دروائی قرار و سے کر مبر وضیط اختیار کرنے اور پرام من رہنے کی تلقین المناک واقعہ کو بھی ایک ایسی کا دروائی قرار و سے کر مبر وضیط اختیار کرنے اور پرام من رہنے کی تلقین کرتے رہیں گئے۔ جس کا مقصد ملک کی آگانوی کو قراب کرتا ہے۔ حکومت کے علم میں تھا کہ جمارت منتی صاحب افغانستان میں تملی جہاد کرنے اور امریکہ بے خلاف جہاد کا فوئی و بینے کے بعضرت منتی صاحب نے ایک عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ان کی بات کوخطرات لاحق ہیں آئیں مختلف طریقوں سے جراساں کیا جارہا ہے۔

حکومت نے مفتی صاحب جیسی اہم شخصیات کے تحفظ کے لئے کسی قتم کے اقد امات نہیں کے ۔ ۳۳ می کورونما ہونے والے سائی شی امت مسلمہ بالعوم اور پاکشان کے مسلمان بالخصوص ایک ایک ایک شخصیت سے محروم ہوگئے جس کا ہم البدل ملنا ناممکن ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی شہادت سے جو فلا پیدا ہوا ہے وہ بھی بھی پورانہیں ہو سے گا۔ اس سانی میں حضرت مفتی ساحب کے جیڑا بھیتے اور ایک محافظ میست متحدد افراد بھی زخی ہوئے بیں۔ حضرت مفتی صاحب کی شہادت کی خبر ملک بھر میں آگ کی طرح بھیل کی اور لوگ خم وفعہ کے اظہار کے لئے سڑکوں پر شہادت کی خبر ملک بھر میں آگ کی طرح بھیل کی اور لوگ خم وفعہ کے اظہار کے لئے سڑکوں پر صاحب کو وہشت گردی کی بہیانہ واردات ہیں شہید کرنے پر افسوس اور تم وفعہ کا اظہار کرتے صاحب کو وہشت گردی کی بہیانہ واردات ہیں شہید کرنے پر افسوس اور تم وفعہ کا ادار ک کائل کے مواج حکومت سے احتجاج کیا ہم کی سازش کے تحت و یی شخصیات کا نادگٹ کائل کے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اب باکستان ہیں کوئی بھی دین دار محتم ہو کنر کو بہند نہیں ہی کہ کی بھی دین دار محتم ہو کنر کو بہند نہیں ہی کہ تعدید و اور اور الل علم کو تحفظ فرائم کرنے سے معذور ہوگئے ہے۔

# مجامدختم نبوت

### حضرت مولا نامنظوراحمه چنيوني عيلية

آ پ نے ابتدائی تعلیم اینے علاقہ میں حاصل کی۔ بھر ٹانوی اور اعلی تعلیم کے لئے دارالعلوم الاسلامية نُنذُواك بإرسنده تشريف لے كئے جہزل اكابرعلاء كرام سے آپ نے تعليم حاصل كي حضرت مولا ; سيد بدر عالم ميرخي حضرت مولا تا اشفاق الرحن كا ندهلوي بيخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثانی رحمتہ اللہ میں م آپ کے اساتذہ گرائ میں سے بھے دورہ حدیث کی تحیل کے بعد آ ب نے شخ القرآن مولانا غلام الله خان مرحوم کے مدرستعلیم القرآن راولینڈی میں مناظره ادر دورهٔ تغییر برنه کرمهارت حاصل کی اور پھر مدرسه بخزن العلوم خانپور بیس حضرت مولاتا عبدالله درخواسی ہیئے ہی خدمت میں بھی عدیث دخمیر پڑھتے رہے فراغت تعلیم کے بعد علمی و تدریسی خدمات میں مصروف رہے ای دوران تقریر و تحریر کے ذریعے رو قادیا میت کے لئے ز ہردست کام کیا تحریک ختم نبوت میں اہم کردارا وا کیا اور زندگی بھر تحفظ ختم نبوت کے لئے کام سرتے رہے۔ ملک و بیرون مما نگ میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلائی اور قادیانیوں کو مناظرے کے لئے چیلنج کرتے رہے اور ہر مناظرے میں کامیا بی حاصل کی' اس عرصہ میں بزی تكاليف ومشكلات كاسامنا كياا قيد وبندكي صعوبتين برداشت كيس كراي مقدس مشن سے بيجي نہیں ہے معودی عرب اور بورپ کے مما لک بیں بھی آپ نے علاء کو قادیا نہیت کے خلاف مناظره برُ هایا اور دارانعلوم ریوبند میں بھی علاء کوفن مناظرہ کی تعلیم و مَدرلیں کی خدمت انجام دیتے رے رستندر کتابیں قادیانیت کے خلاف کعیں اور ربوہ جوقادیا نیت کا گڑھ تھا اے آزاد كراك ربوه كى بجائے شہركا نام چناب تكرا ب نے ركھوايا۔ آپ نے چنيوٹ شهر ميں ايك ديني درسگاہ جامعہ عربیدے ام سے قائم کی جوآج ایک عظیم الثان دین ادارہ ہے۔ آپ کی بوری زندگی تعلیم و تدریس ٔ تصنیف و تالیف اورتبلغ واصلاح می گزری ہے بیوری و نیا می تبلیغ رور ﷺ کئے اور زندگی میں ۳۵ مرجہ ج وزیارت حرمین شریقین کی سعاوت حاصل کی آپ نے علمی ووین

خدمات کے علادہ ملکی وسیاسی حالات میں بھی مجر پور حصد لیا ہے۔ آپ کی بارا ہے شہر سے صوبائی
اسمبلی کے مبر بھی منتخب ہوئے اور شہر کی میونیال کمیٹی کے چیئر میں بھی ہے۔ انفرض پوری زندگ
دین وطت کی خدمت میں بسر کی آیک جید عالم دین خطیب و مقرر ٔ مناظر بھی شخاور آیک بلند پایہ
سیاستدان بھی شخ اخلاق و عاوات میں سلف کا نموز سخ اواضع وانحساری میں بلند مقام حاصل
مخار مولانا منظور اسمہ چنیوٹی مرحوم نہایت ملنسار سخ بندہ ناچیز سے بڑی مشققانہ مبت فرمائے
سخے۔ بندہ نے سعدد بارا بی کر بیں ان کی خدمت میں چیش کیس تو اختیائی مسرست کا اظہار فرمایا۔
جام پور میں مجلس صیاحتہ اسلمین کے مرکز تبلیخ ، جامع ممجدعتانی تشریف لائے اور ڈیڑھ دو سمنے
بیان بھی فرمایا۔ نہایت سادہ طبیعت کے مالک سے اکار علاء دیوبند کے مداح سے ابی کی
نیمانیف بندہ کے کیون بہت فرمائیں اور دعاؤں سے نواز ا۔

آ ہ اب ایسی خوبوں کے مالک اورا یسے مجاہد دمناظر کہاں پیدا ہوں بندہ نے متعدد باران کی تقاربر سنیں جامعہ خیر المدارس ملتان میں متعدد باران کے پر جوش مناظرانہ بیانات سنے اور آخری بار جامعہ حقانیہ ساہوال سرگودھا کے گزشتہ سالانہ جلسہ میں مولانا کا بیان سنا اور آخر می ملاقات ہوئی جن تعالیٰ شانہ مولانا مرحوم کی خدمت کے صلہ میں اعلیٰ علیجن میں جگہ عطافر ماکیں اوران کے صاحبر اوول کوان کے مشن پر چلنے کی تو بیش عطافر ماکیس ۔ آئین

**ል**ልል

### جرنيل سياه صحابه

# حضرت مولانامحمه أعظم طارق شهيد وأشة

مولا نامحمد النظم طارق محظیة ٢٨ مارئ ١٩٦١ء من جیجه وطنی ضلع ساہروال کے ایک گاؤل میں بیدا ہوئے۔ ان کا تعلق راجیوت منے خاندان سے تھا۔ ١٩٧٤ء من وارانعلوم رہائی شلع أو به علی بیدا ہوئے۔ ان کا تعلق راجیوت منے خاندان سے تھا۔ ١٩٨٤ء من وارانعلوم رہائی شلع أو به فیک سین رہ کر انتظام من اور فل فد کی تعلیم حاصل کی ١٩٨٢ء میں میں رہ کر انتظیم الاسلامیة علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں دورہ حدیث کے لئے وا فلد لیا علوم حدیث جامعة العلوم الاسلامیة علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں دورہ حدیث کے لئے وا فلد لیا علوم حدیث کی تعلیم کی تحمیل کے جن اساتذہ حدیث کے سامنے زانو یے تلمذ بلے کئے ان میں حضرت مولا ٹا محمد ادریس میرشی صاحب حضرت مولا ٹا محمد ادریس میرشی صاحب مضرت مولا ٹا سید مصباح الله مناہ صاحب اور حضرت مولا ٹا بدیع الز مان صاحب رحمتہ اللہ علیم بلور خاص قابل ذکر ہیں۔ مناہ صاحب اور حضرت مولا ٹا بدیع الز مان صاحب رحمتہ اللہ علیم بلور خاص قابل ذکر ہیں۔ وفاق المدارس العرب یہ کے امتحان کے علاوہ ایم ۔ اے تر فی آئے ۔ اے اسلامیات اخبیاز کی تمبروں کے ساتھ یہ س کیا۔

دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کراچی ہی میں تدریس و خطابت شروع کی ۱۹۹۱ء میں آپ کراچی ہے ترک سکونت کر کے جھٹک میں قیام بذریہ ہوگئے اور جھٹک کی سیاسی وساجی خدمات انجام دینے گئے دمیر ۱۹۹۱ء کے بلدیاتی انتقابات میں ان کی کالعدم مذہبی جماعت نے ۲۷ کے ایوان میں ۳سانششیں حاصل کیں۔ ۱۰ جنوری ۱۹۹۰ء کو آئیس تنظیم کا نائب صدر ہزدیا گیا۔

ے اجنوری ۱۹۹۲ء کو کا ہور میں بم دھائے میں مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمٰن فارد تی ۔'' کے شہید ہوجانے کے بعدمولانا محمداعظم طارق صاحب جماعت کے سرپرست اعلیٰ بن مجئے۔ آپ جمنگ کی مسجد کے خطیب منے تنخواہ سے گھر پلواخراجات پورے کرتے تھے۔ ۱۹۹۵ء کے انتخابات میں آپ دہ داحد زرتی رہنما تھے جوئیل میں ہونے کے باوجود کامیاب ہوئے۔۔ مولانا موصوف بخر وانکساری اورسادگی کا بیکر تضاوردینی فدیات کے مختلف شعبول سے وابستہ تھے جہاں اور جس وقت بھی و بین کو ان کی ضرورت پڑی وہ و بین نظر آئے۔ شجاعت و بہادری جرائت وحوصلہ مندی بین آئیس ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ ایک شعلہ بیان مقرر اور بہترین خطیب تھے۔ بڑی روانی کے ساتھ تقریر کرتے تھے اپنے موقف کی تا تد بیس ایسے وز نی دلائل بیش کرتے تھے۔ بڑی روانی کے ساتھ تقریر کرتے تھے اپنے موقف کی تا تد بیس ایسے وز نی دلائل بیش کرتے تھے۔ بڑی کا کالفین کے باس جواب نہ ہوتا تھا۔

مولانا مرحوم نے نبی اکرم مُلَّ فِیْنَا کی مفدی ترین جماعت حضرات صحابہ کرام اور امیات الموشین جُنُٹُیْنا کی عزت و ناموک کے تحفظ کواچی زندگی کامٹن قرار دیا تھا۔ ان کا موقف بیاتھا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں تیٹمبراسلام ٹُکُٹُونِیْم کے جانٹاروں اور وقاشعہ رول کی تو ہیں و تنقیص نا تو تل برواشت ہے۔

انہوں نے مختف حکومتوں کے سامنے فرقہ داریت کے خاتمہ کی تجاویز ہیں کیس۔ آئیس اینے درد اور نگرے آگاہ کیا فرقہ دارانہ کشیدگی کے اصل اسباب کی نشاندی اوران کے تدارک کی طرف آجہ دلائی اوراس مقصد کے لئے انہوں نے قانونی راستے اختیار کئے ان کی سیفد مات ملک کی تاریخ کا دوشن حصہ ہیں۔

مولانا محمد اعظم طارق شہید نے جس انداز سے زندگی بسر کی ہے اوراکیہ مشن کو زندگی کا متعمد بنا کراس کے لئے جو قربانیاں دی ہیں و وبلہ شرعز بیت واستقامت کی تاریخ کا ایک ایم متعمد بنا کراس کے لئے جو قربانیاں دی ہیں و وبلہ شرعز بیت واستقامت کی تاریخ کا ایک ایم حصہ ہیں ان کے طریق کار ہے کی موقع پر اختلاف ممکن ہے یا ان کے کسی طرز عمل کے بارے میں دورائے ہو سکتی ہیں لیکن ان کے خلوص اپنے مشن ہے والبانہ نہ وا ابتی کی باکیزگ کی معتقد صحابہ میں فائنیت اور عزم واستقلال ہمت و شجاعت جیسی املی صفات ہے انکار نہیں کیا جا سکت ایس خلوص اور عزمیت واستقامت کا کہنے انکار کیا جا سکت ہے جوانی بھر بور جوانی مسل تیدو بند ہیں گزار کر بالاً خرابی جان بر کھیل گیا۔

مولائے کریم ان کی قربانیاں قبول فرما کی آخرت میں اُنیں درجات عالیہ ہے توازیں اور ہمند پس ندگان اورعقیدت مندول کوصر وقتل کی تو نیق عطافرما کیں۔ آمیسین بسسیا د ب افعالمیہ

# سید قاری محمد اکبرشاه بخاری کی دیگر تصانیف

خطبات کابر(۵جند) حيات احتشام مقالات مفتى الحظم میں علائے حق تذكره اونيائية ديوبند خطبات ما لکٌ كاروان قفانوي خطيات تثنخ الاسلام ياكستان مفتى اعظم بإكستان اوران كيمفكر تلانه وضفاء تحريك بإكشان اورعلائ ديوبند سلسلهاشر فيريح موبز ب علاء ذكرطيب ( قارى محمدا صفام ) تذكره خفيب الامت اصلاحي مواعظ حسنه ذ کرمتین يحياس جكيل القدرعاماء سوالخ جليل مقالات ظفر عثاثي

تح کی با ستان کے عظیم محاہدین خطبات اختثام (۲ جند) خضات مفتى أعظم حالبس بزئ مسلمان وجند اكابرعنائة ولوبند خصبات اور لین ذكر فيرقمه تذكره فينخ الاسلام ياكنتان تذكره مفتى أعظم بإكستان مفتى محمرحسن اوران كيخلفاء اكابرين محلن صيانته أمسمين بإكسان دارالعلوم ديوبندك بياس مثالي شخنسيات خطهات طيبات مقالات تر ندي حبات ادرلین میں ملائے ریالی ميرت بدرعائم حمات ظفرعثاني

تمت بالخير